



# آ واره گردکی ڈائری

(سفرنامه)

ابن انشاء



### سے پیرس کا ہوٹل مالارہے

یہ پیرس کا ہوٹل مالا رہے۔اس وقت جب کہ ہماری جہاں گردی پر رشک کی نگاہ کرنے والے کراچی میں اپنے خوانوں پر تر لقمے اڑا رہے ہوں گے۔ بیآ وارؤ کوئے بتال آ وارہ کوئے بتال آ وارہ تر بادا پنیر کے بدمزہ اور سخت سینڈوج کھا کر بیٹھا اورنمک سلیمانی بھا نک رہاہے۔جولوگ بچھتے ہیں کہ پیرس جانے والا جاتے ہی پر یوں کے جھرمٹ میں گھر جاتا ہے۔اوراس کا دن عیداور رات شب برات ہوتی ہے۔انہیں بیہجان کراطمینان ہونا چاہیے کہ ابھی ہم دن بھر کی گردش کے آ مبلے پھوڑ کر بیٹھے ہیں' دل کے پھپھولوں کی باری

ہوئل مالارکو پیرس کا ملہاری ہوٹل کہد لیجئے تو مضا کقتہیں۔ وہی ہیبت وہی شوکت ٔ وہی شان دلا رائی۔ بیبال ہمیں گھر کا سا آ رام میسر ہے۔اس کے عسل خانے میں ہارے گھر کی طرح یانی تم کم آتا ہے۔ بلب کی روشنی خاص طور پراس لیے دهیمی رکھی گئی ہے کہ کوئی راتوں کو پڑھ پڑھ کراپنی آ تکھیں خراب نہ کرے۔ ہاتھ روم ایس تنگنائے غزل ہے کہ ہم نے فوارہ کھول تو لیالیکن بدن پر صابن ندلگا سکے' کیونکہ ہمارے قار کمین میں ہے جوصا حبان بھی نہائے ہیں وہ جانتے ہیں کہصابن نگانے کے لیے کہنیوں اور گھٹنوں ک حرکت دینی پرفتی ہےاوراس حمام بادگرد کی دیواریں اس قشم کی عیاشیوں اورخوش فعلی کی گنجائش نہیں رکھتیں۔ایک اور بات اس ہوٹل میں ہمارے گھر کی میدہے کہ یہاں کوئی ہماری بات سنتانہیں ۔سنتا ہے تو سمجھتانہیں'اور سمجھتا ہے تو جواب نہیں دیتا۔

ہمارا یورپ کا پیچیرا پورے چے سال بعد پڑ رہا ہے۔ ١٩٦١ء میں یہی دن تنے بلکہ عجب اتفاق ہے کہ تتمبر کی یا نچویں ہی تھی جب ہم نے کراچی سے اڑان کی۔اس وقت بھی ہم چارروز کو پیرس میں اترے تتھاور پیرس کی دیدنی چیزیں ویکھے لی تھیں لیکن اب توان کی یادیں ایک خواب کے سان ہیں۔ آج شام ہم ایفل ٹاور کی طرف جا نکلے تو پھر آسان چھونے کو جی مچلا کیکن فقط دوسرے مالے تک جاسکے۔تیسرائسی وجہ سے بندتھا۔ ۱۹۶۱ء میں بیتنہای کاعذاب نہ تھا۔ہم دوآ دمی تنے نے بیراری ہر چند کیاس وقت بھی ای طرح كرتے تھے كدانگلى سے اشارہ كيا۔" بيربيا وروہ۔" اس كے بعد شخى بھر پيسے نكال كرآ كے كرديئے كەلے لوجتنا جى چاہے۔ دوآ دميوں کے ہمدونت ساتھ رہنے کالطف ہی کچھاور ہوتا ہے۔ کل ہمارے دوست ہاشم نے کہ سفارت خانے میں پریس ا تاشی ہوکرآ ئے ہیں ہمیں دال بھات کھلا دی تھی لیکن پرسول رات ہم پرعجب ماجراگز را۔ ہوا یہ کہ سیدو لی اللہ نے جو چھسات سال سے پیرس میں ہیں'

ہمیں فون کیا کہ کھانا پہیں کھاؤ آئ کی رات۔ میں آٹھ ساڑھے آٹھ ہج تہ ہیں ہوٹل ہے آلوں گا۔ ہمیں بیہ بات پچھ پسند شآئی کہ وہ کھانا بھی کھلائمیں اور لینے بھی آئمیں۔ لہذا عذر کر دیا کہ اس وقت ایک اور صاحب نے تکلف کی دعوت کر رکھی ہے۔ وہاں جانا ہے۔ آپ کے ساتھ تو گھر کا سامعاملہ ہے۔ پھر بھی ہی۔انہوں نے فرمایا۔اچھی بات میں مجبور نہیں کرتا۔

ہم نے شہر کا نقشہ ہاتھ میں لیا اور شانز الیزے کی راہ پکڑی۔خاصالمہا چکر پڑا اور محراب فنخ تک پہنچنے پہنچنے پچھر دی نے اور پچھ کھے ہوک نے اور پچھوک نے لہرا دکھانا شروع کیا۔شانز الیزے پر کہ پیرس کی مال روڈ ہے ہوٹلوں اور کیفوں کی ٹمبیں۔ہم نے ایک دو کو صفحک کر دیکھا۔گائیڈ بک سے حوالے سے معلوم ہوا کہ وہاں ایک وقت کا کھانا ستر سے نو سے فرانگ تک قیمت پاتا ہے۔سینڈ وچ وغیرہ لئے جا سکتے تھے لیکن ایک توسور کے قبلوں کا ڈردوسر سے جہاں نگاہ کی شراب کے ہیسے تو ضرور نظر آئے چائے کافی کا سامان دکھائی نہ دیا۔ یا د رہے کہ یہاں شراب پانی سے سستی ہے۔سادہ پانی کی ہوتل ایک رو پے میں آئی ہے شراب کا جام چھ آٹھ آئے میں۔ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں ہے تا ہوئے تھے اسے بھی آٹھ آئے میں۔ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں ہے تا ہوئے ہے۔کہاں عادت کا کیا کریں۔

### قرض کا پیتے ہیں پانی پر سیجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گ جاری فاقد مستی ایک دن

نیرا بی بین بین کھانی کے حراب فتے سے اپنے گھر کارک کرو۔ اور گلی کے کونے پر جو کیفے ٹیریا ہے وہاں سینڈوج کھاؤ' کائی پیؤاور
پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوجاؤ۔ سوءا تفاق ہے ہم راستہ بھول کر کہیں جا لکلے اور اپنی گلی تک آتے آتے ساڑھ نوکا ممل
ہوگیا۔ دیکھا کہ وہ کیفے بند ہے۔ دور دور تک اور بھی کوئی دکان کھلی نظر نہ آئی۔ اب بھول خوب چہک گئی تھی اور اتن لمبی کالی رات
سامنے تھی۔ سوچا کہ ہوٹل کی خادمہ ہے کہیں گے کہ بی بی ہمیں ایک کپ کائی کا بنادواور ہو سکتونا شتے کے لیے جوؤ بل روئی آئی ہوگ
سامنے تھی۔ سوچا کہ ہوٹل کی خادمہ ہے کہیں گے کہ بی بی ہمیں ایک کپ کائی کا بنادواور ہو سکتونا شتے کے لیے جوؤ بل روئی آئی ہوگ
اس میں سے پچر کھی تھی ای جام کے ساتھ عنایت کر دو۔ جان و مال کو دعا نمیں دیں گے۔ لیکن وہ عفیف اس وقت برتن اوندھائے ٹیلیویژن
میں مصروف تھی۔ ہم نے پچھ دیر توقف کیا کہ پروگرام ختم ہو لے لیکن وہ توکوئی لمباڈ رامہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس کی توجہ اپنی طرف
مبذول کرانے کے لیے سلام بھی تھی تھی مارا۔ اور ریکھی جائے گی۔
مبذول کرانے کے لیے سلام بھی تھی تھی اس کی بلتھی جائے گی۔

اب ہم پھراپنے کمرے میں آئے اور کنڈی لگا کرسوچنے لگے کہ کیا کھا یا جائے۔ شاید کوئی ٹافی وغیرہ کوئی جیب میں ہونہیں' کوئی نہیں۔ یانی ضرور دھراہے' لیکن وہ تو یانی ہے' ہم اپنے ساتھ کرا چی سے اگر کھانے کی کوئی چیز لے کر چلے تھے تو وہ دوشیشیاں کار مینا کی تھیں اور ایک نمک سلیمانی کی۔ دوٹکیاں کارمینا کی کھا نمیں لیکن وہ سونے پیسہا گہ ہو گیا۔ اے کاش حکیم سعیدنے بھوک بڑھانے کی بجائے بھوک مٹانے کی گولیاں بنائی ہوتیں۔

اب ہم بستر پرسید سے بیٹے ہیں اورسوچ رہے ہیں۔ کب ضیح ہواور ناشتہ ملے لیکن ابھی تو دی بھی نہ بجے تھے۔ آخریاد آیا کہ پی آئی اے والوں نے چھوٹا ساسونف کا ایک پیک دیا تھا۔ کوئی تو لہ بھر سونف اور دو تین دانے اس میں چھالیہ کے۔ ڈھونڈنے پرٹکل آیا۔ ہم نے اس پر دانت تیز کئے ۔ سونف تو بجائے خو داشتہاا فزاہے۔ لیکن چھالیہ کام کی چیز نکلی۔ معدے نے در دکی دواپائی۔ پجھ خلا پانی سے پر ہوا۔ اور پیٹ کے الاؤ کو دھیما کر کے ہم بستر ہیں تھس گئے۔



### آنافائر بریگیڈ کامرزانیم بیگ کے گھر

ہمارے ہوٹل میں کوئی شخص انگریزی جانتا بولتانہیں۔ یہی حال ہماری فرانسیسی کا ہے کدرفت گیااور بود تھا ہے آ گےنہیں جاتی۔ پڑھنا تو اس زبان کا ایسامشکل نہیں کیکن بولنا! فرانسیبی میں سب ہے مشکل مرحلہ یہی ہے۔ بیرظالم لکھتے تو اے ہے زیڈ تک سجی حروف ہیں لیکن بولنے میں ان میں ہے دو تہائی کو بی جاتے ہیں۔ پیرس ان کے ہاں یاری ہے اگر چہ بعضے بولنے میں اے پغیہ بھی بنا دیتے ہیں۔مشہورسڑک Champ Elysees کوآ پ انگریزی میں شاید پڑھیں گئے چیمپ الی سیز۔جب کہ یہ ہے شانزا لیزے۔جس کےسرراہ کیفوں میں سنا ہے جمیل الدین عالی گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور دوہوں کے لیے مضمون اکٹھے کرتے تھے۔ ہماری مرغوب سڑک انگریزی کے قاعدے سے بولووارڈ سینٹ مائیکل ہونی چاہیے۔ Boulvard St. Michel- کیکن فرانسیسیوں کے نز دیک بلوارسال مشال ہے۔ہم میتر ویعنی زمین دوزریل میں سفر کرتے ہیں۔ہمارا بتایا ہوااسٹیشن کا نام بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیانکسی کا بتایا ہوا ہماری سمجھ میں آیا۔لکھ کے بتاتے ہیں تو مخاطب کہتاہے۔''اچھا....

#### یارب ندوه سمجے بیں نہ مجھیں گے مری بات

یہ مطلب ہے تومیاں یوں کہونا۔'' تھک ہار کے ہم نے زبان کا ٹنٹا ہی ختم کردیا ہے۔ ممکن نہیں کہ شیخ امراء القیس بنیں۔ پنڈ ت جی بالمیک ہونے کے نہیں۔رستہ یوچھیں تو مہر بانی فرانسیسی آ دھا گھنٹہ تک غوں غال کرتا ہے اورا پنی طرف سے وضاحت ہے سمجھا تا ہے۔لیکن ہمارے کام کی چیز فقط اس کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ہم نے بھی اب اشاروں کی زبان پرایساعبور حاصل کرلیا ہے کہ رازی کے نکتہ بائے دقیق تک ان میں بیان کر سکتے ہیں لیکن بھی بھی اشارہ بھی رنجک چاہ جاتا ہے۔ہم کل نیچے میتر و کے پلیٹ فارم پر پہنچ کرایک صاحب دل فرانسیں سے یو چھے بیٹھے کہ کیمبروں کا سٹیشن جہاں ہمیں جانا ہے' (انگل سے اشارہ کر کے )ادھر ہے یا ادھر ہے؟ ایساا کثر ہوا کہ ہمیں جانامشرق کو ہے اور پہنچ گئے مغرب میں۔اس بھلے مانس نے ہمارے باربار کے استفسار کے جواب میں اپنی انگلی سے برابر پنچ ہی اشارہ کیا کدادھر ندادھر بلکہ گاڑی پہیں آئے گی۔ہم عاجز آ کروہاں سے کھیلنے لگے توہمیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا' اور زبردی اس گاڑی میں بٹھا یا جوالٹی طرف کو جاتی تھی۔

ہمارے دوست ہاشم نے کہ فرانس میں تازہ تازہ وارد بساط ہوائے دل ہیں بینسخد دریافت کیا کدمنہ بورا کھول کرآ واز نکالؤتب

صحیح فرانسیں لہجہ برآ مدہوگالیکن خودان کے ساتھ میگز رچک ہے کہ ایک ریستوران میں انہوں نے کسی چیز کا آرڈر دیا جو تین فرانک کی سخے فرانسیں لہجہ برآ مدہوگالیکن خودان کے ساتھ میگز رچک ہے کہ ایک ریستوران میں انہوں نے منہ پورے سے کم سخی ۔ بیرااس نام سے ملتی جاتی دوسری چیز لے آیا جس کے انہیں اکیس فرانک دینے پڑے ۔ ممکن ہے انہوں نے منہ پورے سے کم کھولا ہو یازیادہ کھول ویا ہو۔ بہر حال اب ان کا کہنا ہے کہ جب تک پوری طرح فرانسیسی پرعبور نہ حاصل کرلوں کم از کم خریداری میں فرانسیسی استعال نہ کروں گا۔ ان کی بیا حتیاط دانشمندی ہے۔ ایک دوست ہمارے انہی کے سے تیراکی کا شوق رکھتے تھے لیکن کہتے تھے کہ جب تک اچھی طرح تیرنانہ سیکھ جاؤں یانی میں نہیں اثروں گا۔ چنانچے نہیں اثرے ۔

جب ہم رات کو گھریعنی ہوٹل کے کمرے میں آتے ہیں تو کا وُنٹر پر جوصاحبہ ہیں 'ہمیں ضرور پچھے نہ پچھ(فرانسیبی میں) بتاتی ہیں کہ بیفون آیا تھا' یہ پیغام ہے۔ہم شکر بیادا کر کے او پر آجاتے ہیں۔انہوں نے پیغام دے دیا ہم نے من لیا۔الاعمال بالنیات۔ ہمارے دوست مرزانیم بیگ یونیسکو میں تیرہ برس سے ہیں اور فرانسیبی فرفر ہو لتے ہیں۔فرماتے ہیں کہتم پرکیا گزرے گی جو مجھ

، ویسے درسے مرد سے ایک یہ سریدی پرہ برن سے بین ارد رہ سن مرد برنے ہیں۔ رہاسے بین سے ہیر یو سورسے اور ہے۔ پرشروع کے ایام میں گزری۔ہم نے کہا۔''ارشاد! تب انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مکان لیا تو گھر کے کام صفائی وغیرہ کے لیے نوکرانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہاں کے نوکر بھی نواب ہوتے ہیں۔لیکن بہرحال کسی نے بتایا کہ گل کے کونے پر جوتم ہا کوفروش کی

د کان ہے وہاں اپنا نام پینہ دے دو۔ان کے پاس کوئی کام کی متلاشی آئے گی تو تمہارے پاس بھیجے دیں گے۔پس مرزاصاحب نے معرف میں کا ساتھ کی فیٹھ کی فیڈ کو میں میں میں میں میں ایس کی تو تمہارے پاس بھیجے دیں گے۔پس مرزاصاحب نے

ا پنی غول غال کرے تمبا کوفروش کوفر ماکش نوث کرادی اورا پنا پند دے دیا۔ آ گےان کی زبانی سنے!

تیسرے روز کسی نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولاتو دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی ہیں۔ اچھی خاصی معزز لیکن کام کے اوقات کے باہرتو ہرکوئی شان کالباس پہنتا ہے۔ تنجڑ ہے قصائی تک سوٹ پہن کرصاحب بہا در بن جاتے ہیں۔ میں نے انہیں عزت آ در سے بٹھا یا۔ گفتگوشروع ہوئی انگریزی میں۔

?Speak English (انگریزی بولتے ہو؟''محتر مدنے پوچھا۔

Yes, Speak English. (پان بولٽاموں) ميں نے کہا۔

"(5/6) Work?

(אָטאַק) Yes, Work

" كتن گفتے؟"

"يمي چار پاڻج گھنٹے۔"

پاکستان کنکشنز

'' تنخواه؟''ان محترمه نے سوال کیا۔

''وہی جوعام طور پر ہوتی ہے۔''میں نے جواب دیا۔

" مفته اتوارچھٹی؟"

" بال مفتدا توارچھٹی۔"

"كب كام شروع كرنام؟"

"جب ساپ کاجی جائے۔"

''آج ہی ہےشروع ہوسکتاہے؟''

میں نے کہا۔" ہاں آج ہی ہے شروع ہوسکتا ہے۔"

ان محترمه نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اوراس پر اپنا پیتہ لکھ کر کہا۔" بیاؤاس ہے پر آ جانا۔"

تب جا کر بھید کھلا کہ وہ محتر مہ خود ایک نوکر کی تلاش میں تھیں۔تمبا کوفروش نے بتایا ہوگا کہ ایک صاحب آئے تھے۔کس کام کی تلاش میں ہیں ٔ بیر ہلان کا پیند۔وہ بیچاری نوکر کے لیے ترسی ہوئی خود میرے غریب خانے پر پہنچ گئیں۔

دوسراوا قعہ جو سرزانیم بیگ کے ساتھ گزرا'نسبتازیادہ سنگین تھا۔ان دنوں یہ ۹۵ وکٹر بیوگوا یو نیو پررہتے تھے۔ایک روزشام بیگم کے ساتھ باہر نکلے تو چائی اندر بی بھول گئے۔وروازہ اس قسم کا تھا جو بند تو خود بخو دہوجاتے تھے لیکن کھلتے چائی ہے ہیں۔واپسی رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ باڑھ بوڑھی بیں ایک بڑی ٹی رہتی تھیں۔
کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہوئی۔ جیب بیں ہاتھ ڈالا تو چائی ندارد۔کریں تو کیا کریں۔ ینچے ڈیوڑھی بیں ایک بڑی ٹی رہتی تھیں۔ ان سے عرض حال کیا۔وہ تھوڑی بہت انگریزی جائی تھیں 'سمجھ گئیں اوران کومشورہ دیا کہ'' فائر بریگیڈے دفتر جاؤان کے پاس لمبی سے عرض حال کیا۔وہ تھوڑی بہت انگریزی جائی تھیں 'سمجھ گئیں اوران کومشورہ دیا کہ'' فائر بریگیڈے دفتر جاؤان کے پاس لمبی سیڑھیاں ہوتی ہیں ان کی مدد سے کوئی شخص باور چی خانے کے روش دان میں سے گھس کراندر سے کنڈی کھول دے گا۔ آسان کی بات ہے۔''

فائر بریگیڈ کا دفتر پچھواڑے ہی میں تھا' انہوں نے وہاں جاکر مانی التغمیر سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دولفظ فرنج کے کہھ انگریز کی' ہاتی اشارے۔وضاحت کے لیے چٹ پرگھر کا پیۃ لکھا۔'' 9۵ وکٹر ہیوگوایو نیو۔'' داروغہ صاحب نے اسے دیکھتے ہی سیٹی ہجا دی اورایک بٹن دبایا۔ پھا ٹک خود بخو دکھل گیا اور فائر بریگیڈ کے انجن باہرنگل پڑے' فائر مین پہلی منزل پر چوکس بیٹھے تھے ان کو پھم رہتا ہے کہ میڑھی یالفٹ کا انتظار مت کرو'جونہی تھم ملے یانی کے یائپ سے پھسل کرنچے آجاؤ۔ چنانچے ایک کے بعدا یک نے نیچے اثر نا



شروع کردیا۔ مرزاصاحب کوصورت حال کا احساس ہوا بھا گے بھا گے ان کے پاس گئے۔ ان کو ہاتھ کے اشارے سے روکالیکن جس کوروکتے وہ ان کا ہاتھ ایک طرف ہٹا دیتا تھا۔ اور کہتا ''80 وکٹر ہیو گوایو نیو'' یعنی یہ کہتبارے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں گھر کا پید معلوم ہے۔ دیکھتے ویصلے بھی وہ انجنوں پر سوار گھنٹیاں گھنٹے ہجاتے روانہ ہو گئے۔ ان کے شور سے سارے محلے ہیں جاگ ہوگئی اور لوگ چونک کر کھٹر کیوں میں سے جھا گئنے لگے کہ کیا افقاد آن پڑی۔ بعضوں نے فائر ہریگیڈ دیکھ کرفرض کرلیا کہ آگ گئی ہے اور شور مچانا اور دھرا ادھڑا اہم چھانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک فائر مین نے ان کے فلیٹ کی گھڑکیوں پر پانی کا تؤیز ابھی دینا شروع کر اور دوسرا کھی ہوتا تو نظر آتا۔ ہجوم میں ایک صاحب انگریزی دان بھی شفان کو مرزا صاحب کہا اور دوسرا نے بتایا کہ چابی اندررہ گئی ہے فقط ایک آوکالنا ہے۔ لللہ ان سے کہتے کہ اسٹے کھڑا گئی ضرورت نہیں۔ فقط ایک آدئی اندر گھس کر دروازہ کھول دے بڑی مہر بانی ہوگی۔ وہ لوگ ہوگ جوا۔ دروازہ کھول دے بڑی مہر بانی ہوگی۔ وہ لوگ ہے۔ ان سے ہرجانہ لیا جائے۔ بڑی مشکل سے معاملہ دفع دفع ہوا۔

ہماری گلی کے سرے پرایک بہت پرانی بلڈنگ تھی اٹھارہویں صدی کے اوائل کی۔ کی امیر کی حویلی رہی ہوگی۔ اس کے پھاٹک پرایک بورڈ ہم نے دیکھارتوں کا -Sortie De Vottres ہم نے جی ہی جی بیس فرانس والوں کی تعریف کی۔ کداپنی تاریخی جمارتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ محکمہ آ ثار قدیمہ نے بورڈ لگا ویا ہے کہ کوئی اے گزند نہ پہنچائے۔ اس گلی میں آ گے جا کر ایک اور عمارت کے پھاٹک پر بہی لکھا دیکھا۔ وہ بھی پر انی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ گویا محکمہ آ ثار قدیمہ نے تہید کرلیا ہے کہ پیرس کی عمارتوں کی پر انی شان برقر اررکھی جائے۔ لیکن بڑی سڑک پر ہم مڑے تو ایک بالکل نئی عمارت کے ماشے پر یہ بورڈ دیکھا۔ اب ہم چکتم میں پڑگئے کہ اس سے آ ثار قدیمہ والوں کا کیا تعلق ؟ آخر ایک صاحب سے بوچھا۔ وہ بہت بنے اور کہنے گئے یہ تو ہر دوسرے گھر کے بھائک پر لکھا ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے موٹر نکلے گی۔ کوئی صاحب اپنی گاڑی سامنے کھڑی کرکے داستہ بند نہ کریں۔

ایک اورنوش ایک دیوار پرنظر آیا۔ Defence D'Afficher آخری لفظ کا مطلب تو ہوا افریقہ اور ڈیفنس کا مطلب مسب جانتے ہیں۔ جمیں یاد آیا کہ الجزائر کی جنگ کے دنوں میں فرانسیسیوں کا جن تھی طبقہ اس بات کے لیے مظاہرے کر دہاتھا کہ افریقہ کی حفاظت کی جائے یعنی حریت پہندوں کی شورش کو دباؤ افریقہ پر اپنا قبضہ برقر ارد کھو۔ بینعرہ جو جا بجا ہر سڑک پر لکھا نظر آیا۔ تو ایک فری خان دوست کے سامراجی فرانسیسیوں کی ذہنیت کا ماتم کیا۔ اس نے کہا تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے لیکن اس فقرے کا مطلب ہے '' یہاں اشتہار لگانا منع ہے۔'' شانز الیزے پر ایک جگہ بہت ی چکیلی کاریں کھڑی نظر آئیں۔ او پر موٹے



لفظوں میں لکھا تھا Occasions۔ ہم حیران کہ اس لفظ کے استعمال کا بیکون سا موقع ہے۔ گئی دن کے بعد بھید کھلا کہ اس کا مطلب ہے سینٹر بینٹر بینٹر میں بینٹر بینٹر میں بینٹر بینٹر میں بینٹر بینٹر میں بول ژور صح بخیر بلکہ دن بخیر) کے علاوہ جو الفاظ میں ان میں ایک Sortie بھی ہے کیونکہ یہ ہر جگہ ہر تمارت میں زمین دوزر بلوے کے اسٹیشنوں پر سینماؤں میں گائب گھروں میں لکھار ہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے Exit یعنی باہر جانے کا راستہ باشم نے کہا اسے مت بھولنا۔ بڑے کام کا لفظ ہے۔ کوئی افقاد آن پڑتے تو کم از کم بیتو جان لوگے کہ کدھر کو بھا گنا ہے اور واقعی ہم Sortie کے شانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ایک جگہ دم لینے کور کے بلکہ روکے گئے تب چنہ چلا کہ ہم فرانس کی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ ایک انگریز سارجنٹ ہمارا شانہ بلاکر کہدر ہا تھا گھر دم کی ایس میں ہورٹ دکھاؤ' میاں تی !

### متفرقات بيرس

پیرس میں جس روز ہم اترے'ای روز جاڑے نے نزول اجلال کیا۔جانے کس نے موسم کوخبر کر دی تھی کہ ایک غریب الدیار ہاکا ساسوٹ پین کر گھر سے نگلا ہے۔خیمہ وخرگا ہ بھی نہیں رکھتے۔اس عروس بلا دہیں بلانے والے اسے چالیس فرانک روزانہ دیں گے اور بھوکا ماریں گے کیونکہ اتنا تو اس کے ہوٹل کا کرایہ ہی ہے۔ ہے نہ پیتا ہے نہ پینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ پہلو میں ول گرم ضرور ہے بلکہ یوں کہتے کہ بھی تھا کیونکہ وہ بھی لوگوں کی سردم ہریوں کے تھیٹر ہے کھا کھا کرشیر گرم رہ گیا ہے۔ بقول انگلتان کے آغا حشور ولیم شیکسیئر کے:

### چل اے ہوائے زمنتاں چل اور زور سے چل تو سرد مبری احباب سے زیادہ نہیں

کہ نہیں سکتے کہ پیرس کی کس بات پر ہمارا دل آیا۔ خوباں تو یہاں کے جیسے بھی ہوں۔ لیکن ہمیں سین کے ساحلوں کی آوارہ
گردی پرانی کتابوں 'نشوں اور تصویروں کی سیر دریا' دکانوں کے ذخیر ہے اور شاہراہ ساں مشال (St. Michael) کا ماحول
خاص طور پر بھائے۔ درسگاہوں کا ماحول ہم آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ جورا ستاذ سخت گیروارڈن۔ آپ منچلے ہیں تو او فچی
دیواریں بھاندیئے۔ کمندیں بھیننگئے ورنہ ..... لیکن سور بون کے طالب علموں کوفرانس کی روایات آزادی سے حصہ وافر ملاہے۔ ان
طالب علموں میں گورے بھی ہیں' کالے بھی۔ دیواررنگ جو برطانیہ میں کم کم اور امریکہ میں بہت او فچی ہے۔ فرانس میں وجود نہیں
رکھتی۔ کالوں کودیکھا تو کہ شکلیں تو ہم ایسی لیکن نصیبے سکندری۔ ہرزاغ کی چوٹج میں ایک ایک دودوا گور۔ جوانی کی را تیں مرادوں کے



دن۔اے میاں کیوں اتنی ویرکر کے آئے۔اب ہمیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر۔ یہاں کے لوگ بھی طالب علموں کوسرآ تکھوں پر بٹھاتے ہیں۔اگر کسی ڈرامے یا شور کا ٹکٹ دس یا ہیں فرانک ہے تو طالب علم کا ایک فرانک بھی بہت جانا جاتا ہے۔ یہ بچارے بھی قلندرانہ زندگی کے عادی ہیں۔ کو چہساں مشال کے دورویہ سے کیفوں کی قطاریں ہیں۔طالب علموں کے غول باہر لگے ہوئے مینو پڑھ کرکم خرج کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں' بلکہ زیادہ ترتو ہے جاور پلیٹ کے جنجھٹ میں نہیں پڑتے' ہاتھ میں سینڈو چ ہے جب ذرا گردن جھکائی کھالیا۔اس آزادی اورشان قلندری کی توقع لندن' آئے سفورڈ یا کیمبرج کے طالب علم سے نہ رکھتے۔

حسن کی شوخیاں اورعشق کی گرمیاں یورپ کے لیے نئی بات نہیں۔اب تو پردے پر پردااٹھ رہاہے۔لیکن اتنا ہم کہیں گے کہ پیرس میں لندن کا ساابتذال نہیں ۔لندن میں توسیدھی سادھی جسم فروشی ہوتی ہے۔ پیرس میں لب و کنار کی دعوتیں ضرور ہوتی ہیں۔

#### چھاتی سے لگاچوم لیا' ہو گئے چکے

لیکن غنڈہ گردی اور بیسواین نہیں۔ عاشقی بھی سلیقے کی اور فاسقی بھی سلیقے کی۔

ادھر ہمارے پیرس سے جانے کے دن قریب آتے جارہے تھے یعنی گاؤں کنارے باجابا ہے'لندن دیس بسانا ہوگا۔ادھر پیرس سے محبت بڑھتی جارہی ہے۔'' نحود بخو دول میں ہے بیشہر سایا جاتا''

شرتو ہم نے اور بھی دیکھے ہیں لیکن جو بات پیرس کی ہے وہ اور کہاں!

#### ہے ہوامیں شراب کی تا شیر

زبان نیں آتی ' بھلے سے ندآئے۔ آخرگزارہ چل ہی رہا ہے۔ چوسال پہلے ہم نے بیری قطعی مسافرانہ یعنی سیاحانہ دیکھا تھا۔

ایک ٹورسٹ بس میں بیٹھ گئے تھے اوراس نے شہر میں گھما دیا تھا کہ یہ ٹیولین کا مقبرہ ہے۔ یہ محراب فتح ہے۔ یہ نوتری کا ڈیم کا گرجا

ہے۔ اوروہ لودر کے درود یوار بیں۔ دورے دیکھاؤ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ تو پچھود کیھنا نہ ہوا۔ اس بارہم نے اپنے شوق کو رہبر بنایا
اورا پنی ٹاگوں کی سواری پہندگی۔ نوتری ڈیم یا نوتری دامے کو بی بھر کے فرصت سے دیکھا۔ نہ ہبی سروس میں بھی پچھلی بنچوں پر بیٹھے
اوراس کی عظمت و جبروت کافتش دل پر لے کرا شھے۔ پیرس میں بیسب سے محتر معبادت گاہ ہے لیکن ہم تو اسے وکٹر ہیو گواوراس کے
ناول''نوتری ڈیم کا کبڑا'' کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں ایک زمانے میں جیو پیٹر کا مندر ہوا کرتا تھا۔ اس کی جگہ بارہویں اور
چودھویں صدی میسوی کے درمیان یہ گر جا تھیر ہوا۔ ذرا اس کی رفعت کو دیکھے۔ اور وسعت کو دیکھئے۔ اس کی پیشانی کے جسموں کو

لگے ہوں گے۔

فرانسیبی لوگ اپنی زبان پراییا فخر کرتے ہیں کہ شاذ و نا در ہی کہیں انگریزی کا کوئی نوٹس ملتا ہے کیکن نوٹرے ڈیم کے دروازے کے پاس جونوٹس ہے وہ انگریزی میں ہے۔

'' بیمیوزیم نہیں ہے'خانہ خدا ہے۔ یہاں ڈھنگ کا لباس پہن کرآ ؤ۔اسے کھیل کا میدان یا ساحل بحرمت تصور کرو کہ کچھ پہنا پہنا' نہ پہنا نہ پہنا۔''

لیجے سے پیۃ چل جاتا ہے کہ خطاب دنیا کی سب سے امیرلیکن نو دولتی قوم امریکہ سے ہے۔ یا پھرایک تحریر ایو نیو بوسکے کی ایک دیوار پرانگریزی میں نظر آئی۔

U.S. Go Home





### لندن سے ایک خط

#### عالى ميان!

یے لندن ہے اور لندن میں سز واٹسن کا بھٹیار خانہ موسوم برگلوسٹر ہوٹل۔ اس وقت میں کمر ونمبر کا سے جوتبہ کا نے میں سڑک کے رخ واقع ہے اور جس کی کھڑ کی کے باہر کوڑے کا ڈرم نظرا آر ہائے بینا مدشوق آپ کی خدمت میں لکھ رہا ہوں۔ میر باقر علی واستاں گو نے کسی غریب مسافر کے سرائے میں جانے اور بھٹیار خانوں سے پالا پڑنے کا حال اپنی داستانی بولی میں لکھا ہے اس وقت یاد آگیا کیل نہیں۔ یہاں اتنی زدہ کیفیت بھی نہیں باتھی لئے گا بھی تو کہاں تک۔ بدیج ہے کہ وہ انتظار تھا جس کا بدوہ سحر تو نہیں۔ یہنی بہ کم وہ وہ میں بیٹی ہیں کے طاقع کر کر الی تھی۔ بے میر سز واٹسن نے وہ کسی اور گا بک کودے دیا۔ اور دیکھا جھے تو چھوڑ ویسی جس کی بنگ میں نے کہا بھی ہور گا بک کودے دیا۔ اور دیکھا جھے تو چھوڑ دیے مسلم اے باتھا۔ یعنی میر امنہ تکنے گیس کہ آپ تو بھی گئی آگئے۔ میں نے کہا بھی بار خاطر بھول تو کہیں اور شھانہ کریں شب باتی کا بہانہ کہ بار خاطر بھی کہا ہے بار خاطر بھی کہا تھی سام کرے سے تو کر انی میری کو لات مار کر بہائے گال دیا۔ میں نے کہا۔ یہ کیا کہا جہ بی بروانہ کیجئے کہیں اور جگہ بل جائے گی۔ بوئی اور گا بہائے جو کہا کہ کے کہا بار جا انقلاب نہ بنے ہوں اور گھر ہوگی کہا ہی جائے گی۔ بوئی اور گھر آ جائے گی۔ کئی بار جا واقلاب نہ بیا ہے اور آپ کھی کہیں اور جگہ بل جائے گی۔ بوئی اور کھی آ جائے گی۔ کئی بار جا واقلاب نہ بنے جی بار تو لائے گی۔ بوئی اور گھر آ جائے گی۔ کئی بار جا واقلاب نہ بنے دیندوں میں دیکھ کھا کر گھر آ جائے گی۔ کئی بار جا واقلاب نہ بنے دیندوں میں دیکھ کھا کر گھر آ جائے گی۔ کئی بار جا واقلاب نے اور آپ کھی ہے اور آپ کھی ہے اور آپ کھی ہے۔ بال تو لائے آپ بھندی کی ہے اور آپ کھی ہے اور آپ کھی ہے۔ بال تو لائے آپ بھندی کی ہوئے گئی ہے۔ بال تو لائے آپ بھندی کو میں کیا کو ان کی ہے اور آپ کھی ہے۔ بال تو لائے آپ بھندی کر ان میں دیکھ کھا کر گھر آ جائے گی۔ تو گئی ہے اور آپ کھی ہے۔ بال تو لائے آپ بھندی کی کئی کر ان کی کھی ہے کئی ہیں کے کئی بار جا

آپ نے لندن میں ایشیائیوں سے نسلی امتیاز برتے جانے کی داستانیں ٹی ہوں گی اور خبریں دیکھی ہوں گی۔ لیکن ریجی تو دیکھیے کد سنز واٹسن نے میری خاطرا پنی ایک ہم وطن کوچلتا کیا۔ ہاں آٹھ پونڈ کی بات البتہ ہے ٔ رنگ ونسل اپنی جگہ پیسہ اپنی جگہ۔

لندن بالکل و بیابی ہے جیسا میں چے سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اتھا قات سنو کہ ۱۹۶۱ء میں بھی ۵ ستمبر کوچل کر ۱۳ ستمبر کو وار دلندن
ہوا تھا۔ اب کے بھی ۵ ستمبر کوچلا اور ایک ہفتہ راہتے میں گزار کر ۱۳ سمبر کو یہاں پہنچا۔ اس سال بھی ان تاریخوں کا منگل کا دن پڑتا تھا
اب کے بھی منگل بی کا ساتھ ہے۔ پیرس میں مالا رہوٹل میں میرے کمرے کا نمبر کا تھا' یہاں بھی کا ہے۔ یہاں میں شام کے جھٹ
پٹے میں پہنچالیکن ہرچیز کچھ مانوس مانوس معلوم ہوئی ہے دم دیکھتا ہوں کہ بیتو کوئینز گارڈن کے بالکل ساتھ والی گلی ہے۔ کوئنزز گارڈن وہ جہاں میں اس سال تھبرا تھا۔ فقط تھبرا بی نہیں تھا' حضرت نوح ناروی کے مصرع کی پوروار دات ہوئی تھی۔

#### كداس نے بلایا بلاكر بٹھایا بھاكرا ٹھایا اٹھاكر نكالا

آپ کو یاد ہوگا'ال سال میرے ساتھ اپنے بنگا کی شاعر ابوالحسین بھی تھے۔ہم دونوں بلجیئم کا میلہ بھگتا کریہاں آئے اور سید
اطبر علی کی مہر بانی سے کوئنز گارڈن کے نمبر ۵۰ میں ۳ نمبر کا کا کمروئل گیا تھا۔ ہمارا پروگرام لندن میں فقط آٹھ دس روزر کئے کا تھالیکن
ہوتے ہوتے پانچ ہفتے گزر گئے حتیٰ کہ یار آشا پوچھنے لگے کہ میاں ابھی گئے نہیں کب جاؤ گے؟ بی بی ی کے دوستوں نے ہم سے
تقریر یں کھوا ٹا اور نظمیں پڑھوا نا بھی بند کردیا۔ لندن میں دیکھنے کے مقامات بھی ختم ہو گئے۔ ہمارا غیر ملکی زرمباولہ کا تو ازن بھی خاصا
گرگیا تھا اور ہمارے مالک مکان نے بھی مصنوعی اخلاص برتنا موقوف کردیا تھا۔ اس کے باوجود ہم لندن میں تھے محض ابوالحسین
صاحب کی پر اسراریکاری کی وجہ ہے۔

ابوالحسین نے لندن پہنچتے ہی ڈاکٹروں اور میتالوں کے پتے ہو چھے شروع کردیئے سے ایک روزہم نے گفتگو میں ڈاکٹرگراہم

بیلی کا ذکر کیا تو ہوئے کس چیز کا ڈاکٹر ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلونا۔ ہم نے کہا اول تو لسانیات کا ڈاکٹر ہے اور تمہاری بیاری اس

سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے بقید حیات نہیں۔ اس پر انہوں نے دوسرے دوستوں سے رجوع کرنا شروع کیا۔ خصوصالندن

میں رہنے والے بنگالیوں سے ہمیں ندان کے مرض کی نوعیت معلوم تھی ندہم نے اس کے متعلق استضار کرنا مناسب جانا تھا کہ جانے

میں رہنے والے بنگالیوں سے ہمیں ندان کے مرض کی نوعیت معلوم تھی ندہم نے اس کے متعلق استضار کرنا مناسب جانا تھا کہ جانے

کون کی اور کیسی بیاری ہوجس کے ذکر سے وہ آ ہے بھی شرمسار ہوں اور ہمیں بھی شرمسار کریں ۔ لیکن جب آٹھ روزگز رگئے اور ہم نے
لندن سے آگے چلنے کو کہا تو ابوالحسین ہولے ۔ میاں تم چاہوتو جاؤ میں چندون اور لندن میں رہوں گا۔ علاج کرا کے جاؤں گا۔ آخر ہم

نے معانی چاہ کر ہوچے ہی لیا کہ مرض کیا ہے؟

بولے مید پرانامرض ہے۔ پاکستان میں اس کا بہت علاج کراچکا ہوں کیکن نہیں جاتا۔

پاکستان کے ڈاکٹر حکیم ویڈا ملو پیتھے 'ہومیو پیتھے' فٹ پاتھے سب دیکھ لیے ہیں تولندن آیاای کارن ہوں۔شاعری کا حیلہ تو بہانہ

ہم نے کہا۔'' کچھمرض کی تفصیل تو بیان ہو۔''

بولے " جس روز دفتر میں مجھے آٹھ دی گھنٹے مسلسل کری پر بیٹھنا پڑے تو پیٹے میں در دہونے لگتا ہے۔ "

"معمولی یاشدید؟"

<sup>«</sup>نېيىن شديدتونېين مينھامينھاباكا باكا-"

''اوروه مستقل رہتا ہے؟''

' و نهیں' یا نچ سات منت میں جا تار ہتا ہے۔''

"برروز ہوجاتا ہے؟"

' د نہیں' بلکہ جس روز آٹھ دی تھنے مسلسل بیٹھنا پڑے۔''

ہم نے چبرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔''بہت سنگین مرض معلوم ہوتا ہے۔ مالش کرائی ہے؟''

"کرائی"

"جوشانده پيا؟"

"پيا"

مُلِيكِلُكُوائِيَّ

''لگوائے''

''طاقت کی دوائی کھا تیں؟''

"کھائیں"

"گنڈے تعویذ کئے؟"

"£"

"آپریش کرایا؟"

"کس چيزگا؟"

'' و ماغ کا'اور کس کا! بھلے مانس کیوں ڈاکٹروں کو پریشان کرتے ہو۔لقمان کے پاس گئے ہوتے لیکن تمہارے مرض کی دواشا یداس کے پاس بھی ندہو۔ بیمرض لاعلاج ہے۔اب اپنی زندگی کے ہاقی دن جوں توں پورے کرو۔''

ابوالحسین صاحب نے تونہایت وسیح القلبی سے اجازت و سے دی کہتم چاہوتو جاؤلیکن یورپ کے کئی ملکوں کا پروگرام باقی تھااور تنہا آ دمی سفر میں زچ ہوجا تا ہے۔ دوہوں تو آپس میں دکھ سکھ سہد لیتے ہیں۔ایک کمرہ لے لینا سستا پڑتا ہے۔سواری بھی جیسے ایک نے لیٰ دونے لے لی۔کئی بارایک کوسامان چھوڑ کر دوسرے کوکوئی اور امرد یکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال پر دیس میں ساتھی بہت غنیمت ہے پاکستان کنکشنز

خواه وه بوانحسنین کا ساہی کیوں نہ ہو۔

آ خریبی سوچا کہ جن لوگوں سے رخصت ہوآئے ہیں کہ بھیا کل جا رہا ہوں۔ان کے سامنے نہ جائیں گے اور لندن کے گلی کوچوں کا گشت جاری رکھیں گے۔

خیرتواب قصہ خلدہے آ دم کے نکلنے کا سنے!

وہ رات بڑی سہانی رات تھی۔ ابوالحسین اس روز اپنے ایک دوست کے ہاں مدعو تھے اور انہیں سونا بھی وہیں تھا۔ ہم نے مزے مزے مزے سے ڈھانی شانگ والاسینماد یکھا اور زمین دوز ریل پکڑ کر کوئنز وے اشیشن پرنکل آئے۔ بھوک لگ رہی تھی۔ کی اور کھانے کا اس وقت سوال نہ تھا۔ کوئنز وے کے ایک کو نے سے وہی لے لی۔ کراچی میں ریو نیوسینما کے آگے اور دیگر مقامات پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بھینس کے موٹے تھے کے شامی کہاب تلنے والے میٹھے رہتے ہیں۔ آپ پہنچ انہوں نے ایک چھوٹی ڈیل روٹی یعنی بن کا پیٹ چانہوں نے ایک چھوٹی ڈیل روٹی یعنی بن کا پیٹ چانہوں نے ایک جھوٹی ڈیل روٹی یعنی بن کا پیٹ چانہوں نے ایک جھوٹی ڈیل روٹی یعنی بن کا پیٹ چانہوں نے ایک کیا اس میں ایک کہا ہم مع تھوڑ سے بیاز چٹنی کے رکھا اور آپ کو تھایا' یہاں خدا جانے اس کا کیانا م ہے۔ لندن میں ہوتو وہی نام پائے دوروڈ ھائی روپے میں کیا تھے ہیں ڈال دودھ کا شھنڈا گاس برآ مدکیا اور ایک ہاتھ میں یہائی میں وہ لئے کھی گئنا تے 'سیٹی بجاتے' گھرکا رخ کیا۔

پاسبان دروازے کے باہر بی کھڑا تھا۔اس نے پچھ کہنے کی کوشش کی۔ہم نے تیورے پچپانا کرسلام کررہا ہے خیریت پوچھرہا
ہے۔لہذا نہایت خوش دلی ہے اس کی بھی خیریت پوچھی اور موسم کی خوشگوارے بھی مطلع کیالیکن اندر سیڑھیاں چڑھنے ہے پہلے ایک
دم کوششکے 'وہاں ایک اوورکوٹ زمین پر پڑا تھا۔ بالکل ہمارے اوورکوٹ کا ہم شکل غورے دیکھا تو ایک سوٹ کیس نظر آیا۔ یہ بھی
انفاق سے میں ہمارے سوٹ کیس کے ناک نقشے کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تھیلا ابوالحسین کے تھیلے کے مشابہ نظر آیا اور کتابوں کا
ایک ڈھیر۔ انفاق کہنے کہ ان کتابوں میں سے بھی سبھی ہمارے پاس او پر کمرے میں موجود تھیں۔ قبیضیں ٹائیاں وغیرہ بھی ایک
دوسرے پرڈھیرلیکن ہمارے پاس انٹاوقت نہ تھا کہ ادھر تو جہ دیتے اور بول بھی ان چیزوں سے ہمارا کیا تعلق تھا۔ خیر ہم او پر اپنے کم و
فرسرے پرڈھیرلیکن ہمارے پاس انٹاوقت نہ تھا کہ ادھر تو جہ دیتے اور بول بھی ان چیزوں سے ہمارا کیا تعلق تھا۔ خیر ہم او پر اپنے کم و
فرسرے پرڈھیرلیکن ہمارے باس سابپینگ سوٹ پہنے۔
ورشتی سے بولے 'د کیا جا ہے ہو؟''

جم نے کہا" بیجارا کمرہ ہے۔آپ یہاں کہاں؟"

انہوں نے کہا۔'' یہ جے ہارائے ہم نے کرایددیا ہے بع چھاویا سان سے۔''

اتے میں پاسبان بھی آن موجود ہوا تھا۔اس نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کرتصدیق کی اور کہا'' جی ہاں آپ کی معیاد حتم ہوئی' اب بیان کا ہے۔''

"ليكن تهيين كياحق بهارا كمره كسي كودين كا؟"

اس نے کہا'' جناب حسب قاعدہ آپ کومعیاد ختم ہونے سے دودن پہلے مطلع کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایکلے ہفتے بھی اس میں فروکش رہیں گے۔ بیتونبیس ہوسکتا کہ آپ کھڑے کھڑے خالی کردیں اور جمیں کراییدار کے انتظار میں جھنبکنا پڑے۔''

ہم نے کہا۔''تم ہم سے پورے ہفتے کا یعنی پیرتا اتو ارکا کراہیہ وصول کر سکتے تھے لیکن یوں ہمیں کمرے سے بے دخل کرنے کا اختیار ندتھا۔''

پاسبان یا نگران جوبھی پچھاسے کہئے مالٹا کا رہنے والا تھا اور مالٹا کے رہنے والے پاکستانیوں مندوستانیوں سے یوں بھی خار کھاتے ہیں۔

اس نے کہا۔'' جناب! پھرآپ ایسے لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں کہ پورے ہفتے کا کرایٹییں دیں گے۔آپ کو کمر ومطلوب تھا تو دو روزیہلے نہ کہد سکتے تھے۔''

یہ بات بچتھی کدگر ہماراقصور زیادہ نہ تھا۔ابوالحسین اپنی بیاری کے کارن لندن سے اپنی روا تگی ہرروزملتو ی کرتے تھے اور ہم روز کو پن ہیگن کی سیٹ کینسل کراتے تھے۔اب کے خیال تھا کہ جمعے یا ہفتے۔حدے حداتو ارکؤ ہم کمرہ اورلندن چھوڑ روانہ ہوجا تیں گے۔لیکن وہ نہ ہوا'یہ ہمارے گمان بھی نہ تھا کہ مالک کسی اور کرایہ دار کولے آئے گا۔

ہم نے کہا۔" اچھاہمیں کوئی اور کمرہ دے دو۔"

انہوں نے کہا۔" بالکل نہیں ہے کمرہ ہمارے ہاں۔"

ہم نے بہت کہا کہ ہم تمہارے پرانے اور مستقل گا ہک ہیں۔ چار ہفتے سے یہال مقیم ہیں۔ہم سے بیہ بےرخی نہ برتو لیکن وہ خدا کا بندہ نہ پیجا۔ بولا' کہیں اور ڈھونڈیئے۔ یہاں اب آپ کو کمرہ ملنے سے رہا۔

ہم نے کہا۔''میاں جاراسامان تو کمرے بی میں ہےا ہے تو نکال دیں۔''

بولا جناب كمرے ميں نبيں فيجے كے پاس فرش پرہم نے وُ هير كرديا ہے اسے فوراً اٹھوائے ورندہم كسى چيز كى كى بيشى كے ذمددار

ندہوں گے۔



یدوقت کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے رات کا تھا۔اوراس خلفشار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تنہا تھے۔ ممکن ہے ہاتھ پائی تک نوبت پہنچتی لیکن ہم نے ویکھا کہ ہاتھ ہمارے خالی نہیں ایک میں وہی تھی ایک میں دودھ کی بوتل۔ یہ چیزیں کمرے میں بیٹے کر کنڈی لگا کر کھانے کی تھیں' لیکن اس بے سروسامانی میں ان کا کیا کریں؟ کچھ بچھ میں نہ آیا۔ پاسبان سے کہا کہ بھیاایک دو گھنے ہمارے سامان پرنظرر کھؤ ہم کوئی اور کمرہ تلاش کرلیں تواٹھا کیں۔وہ پچھ نہ بولا' کم از کم معترض نہ ہوا۔

گل میں نکل کرہم کوسب سے پہلے ہاتھ خالی کرنے کی فکر ہوئی۔فٹ پاتھ پر بیٹھ کرتو پچھ نہ کھایا جاسکتا تھا۔ چلتے جلتے بھی کھاناممکن نہ تھا۔ممکن ہوتا تو خلاف تہذیب ہوتا۔ دوگلیاں چھوڑ میری گلی میں پچھاکاریں پارک تھیں ہم نے ان کی اوٹ میں جا کرجلدی جلدی ومپی کے میچ کائے اور پھرغٹ غٹ دودھ کی گئے۔

پہلی بات بہی سمجھ میں آئی کہ سیداطہ علی سے استمداد کریں۔ کم از کم بیرات اس کے کمرے کے فرش پر کا ٹیں کل مکان تلاش کریں گے۔ اس کا گھرتھوڑی دور تھا۔ تھنٹی بجائی صدائے بر نخاست۔ گویا موصوف ابھی باہر سے تشریف نہ لائے تھے۔ آ دھ گھنٹہ ادھرادھر گھوم کر پھر گھنٹی جا بجائی۔ پھرکوئی جواب نہ آیا۔ اب کے ہم نے دوسری گھنٹی بجا کرلینڈ لینڈی کی خادمہ کو بلایا۔ وہ بکتی جھکتی برآ مدہو کیں اور کہا۔ ''کیابات ہے جی؟''

ہم نے کہا۔''اطبر کو پوچھتے ہیں۔''

بولیں۔'' پھران کی تھنٹی بجاؤ' مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟''

ہم نے کہا۔'' وہ تو ہے نہیں'ا جازت ہوتو یہاں ڈیوڑھی میں بیٹھ کے انتظار کرلیں۔ باہر سردی بھی ہے۔''

بولیں'' بالکل نہیں' آپ باہر جائے۔ میں پاکتا نیوں کوخوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ بہت بے ڈھب اور بدمعاملہ لوگ ہوتے ہیں۔اطہر آ جائے تواس کے ساتھ اندر آ سکتے ہو کیکن اس کے کمرے میں سونے کی کوشش پھر بھی نہ کرنا۔''

ہم نے لجاجت ہے کہا۔''آج کی رات ہم بے خانماں ہیں۔اچھا بیا جازت دو کہ بیر قعدان کے کمرے میں ڈال آٹیں۔اس کی انہوں نے از راہ عنایت اجازت دے دی۔اور ہم نے احوال اپنی بے دخلی کارقم کر کے رقعہا طہر کے کمرے میں پھینک دیا۔

باہر نکل کرہم نے ویکھا کہ سامنے ہی ہوٹل ہے۔ نام اب اس کا یا زمبیں یھنٹی بجائی تو ایک جلی کٹی چیں بجیس بڑھیا برآ مدہو تیں' پولیں۔'' یہ کیا وقت ہے شریف آ دمیوں کوئٹگ کرنے کا؟''

ہم نے عمر بھر کی عاجزی اپنے کہتے میں سموکر کہا، ہم اس وقت بے شمکانہ ہیں۔ آ دھی شب کا عالم ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں

سوئيں \_ پھرآ خرآ پ كى دولت مشتر كدك آ دى ہيں \_''

بولين "مين نے كوئى شميك لے ركھا ب جاؤ بھلے آ دميوں كوب وقت پريشان نہيں كرتے نہيں ہے جگدميرے ہاں۔"

ايك اور ہونگ ميں پوچھا۔" وہاں بھی يہی جواب ملا۔"

ایک فون سے قریبی ہوٹل سے بات کی۔ منیجر نے کہا۔'' ہمارے ہاں جگہ ہے' تشریف لے آ ہے۔'' جب ہم خوش خوش وہاں پہنچے تو منیجر ہماری جلد کی رنگت دیکھ کر بہت گھبرایا۔ بولا'' جناب جگہ تو بالکل نہیں۔''

مم نے کہا۔" وس منٹ پہلے تم نے کہاتھا کہے۔"

بولا''جی ہال'کیکن اس عرصے میں وہ رک گئی۔معافی چاہتا ہوں۔'' یہ کہہ کر بڑے زورے درواز ہ بند کیا۔

اب کوئی عالم ایک بجے کا ہوگا۔ہم نے سوچااب دیکھیں اطہر آیا ہے کنہیں؟ گھنٹی بجھائی۔اطہر صاحب برآ مدہوئے۔ہم نے کہا' تم نے میرار قعینییں دیکھاتھا' مدد کو کیوں نہیں آئے؟''

بوئے''ابتمہارے بھنٹی بجانے پردیکھا ہے درنہ یہی خیال کیا کہ یونٹی کوئی کاغذ ہوگا۔اب میری لینڈ لینڈی تو بہت سخت ہے' حمہیں میرے کمرے میں تھنے نبیں دے گی۔کہیں اور تلاش کریں۔

اب ہم دونوں نے ایک دوجگہ کوشش کی کیکن ناکام۔ آخرانہوں نے کہا۔ ''سیسامنے والے پاسبان سے علیک سلیک ہے اور چونکہ میں یہاں کوئی مہینوں سے رور ہاہوں شایدکام بن جائے۔''

ہم نے کہا۔ ''ہم و کھے چکے ہیں'ان کے ہاں بھی مطلق جگر نہیں۔''

اس کے باوجود ہم نے وہاں جا کے دستک دی۔ پاسبان صاحب نگلے۔ بولے جگہ بالکل نہیں۔ میں ان صاحب کو پہلے بتا چکا ہوں۔اباطہرنے ان کی خوشامد کی۔اپٹی ہمسائیگی اور جاری بدحالی کا ذکر کیا۔فقط آج رات کی بات ہے کل بیا نظام کرلیں گے۔ میں میں میں نکست نے سے انسان کے سات کی سال کے سات کے س

اس مردشریف نے کہا۔ بینچ خادمہ کا کمرہ ہے اس میں بیرات کاٹ لیں۔کرابیسوا پونڈ ہوگا۔لیکن علی انصح کمرہ خالی کر کے سامان دفتر میں جمع کروادیں اور گیارہ ہارہ ہیج تک اٹھوالے جا تمیں۔

ہم نے اوراطہرنے ان کی انسان دوتی اور نیکی کا صدق دل سے شکر بیدادا کیا اور دونوں نے مل کرسامان ڈھویا۔ تین پھیرے ہوئے۔اطہرےمعذرت کی کہ بھائی تہہیں بےحد تکلیف دی۔خدا کاشکر کیا کہ چھت تونصیب ہوئی۔

ارے بھائی! پیخطاتولندھور بمن سعدان کی داستان بن گیا۔ ہم تکھیں اور پڑھا کرے کوئی۔ حالانکہ بذکورصرف اس کمرے کا تھا۔



کچھالیہا برانہیں عنسل خانے کمرے میں نہیں لیکن کچھ دور بھی نہیں۔ چولہا کمرے کے کونے ہی میں ہے۔ واش بیس بھی جس میں اس وقت بھی ٹپ ٹپ کی سریلی سدا آ رہی ہے۔ پانی قطرہ قطرہ گررہاہے کیونکہ ٹل پوری طرح بند نہیں ہوتا۔ کوئنز گارڈن کے جس مکان کا قصہ میں نے پھیلا یا ہے وہ بھی کچھالیہا ہی تھا۔ لواس کے تعلق سے ایک اور قصہ سنو۔

نمبر ۵۰ کوئنزگارڈن میں کل چیسات کمرے ہوں گے۔ ہمارا کمرہ پہلی منزل پرتھا۔ عنسل خانہ نیچ گراؤنڈ فلور پر۔اس عنسل خانے کے ساتھ ایک کمرہ ہاؤس کیپر کا اورایک میں ایک طرحدارا ورطرار صاحبہ۔ وہ کیا کرتی تھیں 'کیا کماتی تھیں' یہ معلوم نہیں۔ ہاں ایک بارز ورز ورے مالکہ کے گماشتہ کے ساتھ لڑتی دیکھی گئی تھیں کہتم لوگ مجھے بدنا م کرتے ہو جانے کیا سمجھتے ہو؟ خیر ..... ایک روز بوقت نیم شب اپنے کمرے سے نیچ عنسل خانے میں جانے کے لیے زینہ زینہ اثر رہے تھے کہ کیا و کیھتے جین کوئی نیم تاریک کاریڈ ورمیں صدر دروازے سے لگا کھڑا ہے۔ آ واز دی 'کون ہے؟ بیوہی صاحبتھیں۔

زینے کے قریب آئیں تو دیکھا کہ پنے ہیں للبذالز کھڑار ہی ہیں اور منہ میں سگریٹ ہے۔ بولیں'' آپ کے پاس ماچس ہے؟'' ہم نے کہا'' سوری'نہیں ہے۔''

وه پھر بولیں۔'' جناب میں ماچس ما نگ رہی ہوں۔''

ہم نے ذراوضاحت سے کہا۔''نہیں ہے ماچس ہمارے پاس۔ کیونکہ ہمسگریٹ نبیں پیتے۔'' یہ کہہ کرعنسل خانہ میں چلے گئے۔ عنسل خانہ میں آ دھ گھنٹہ تو لگا ہوگا۔ ہاہر نکل کردیکھاوہ وہیں کھڑی ہیں۔ بولیس'' پلیز مجھے ماچس ضرور چاہیے۔''

ہمیں احساس ہوا کہ بیچاری کتنی ضرورت مند ہے۔اس کے ساتھ ہی یاد آیا کہ برسلز سے ایک ماچس بطورسو میزخریدی تھی۔ہم نے کہا' آپ بیبیں تھبریئے' میں اپنے سامان میں تلاش کرتا ہوں۔

بولیں میں آؤں تلاش میں مدددوں۔

ہم نے کہا ' دنہیں آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں' سہیں کھہر ہے۔''

او پرابوالحن توسوئے ہوئے تھے۔ہم نے سوٹ کیس کے ایک کونے میں ماچس دریافت کر ہی لی۔اور نیچے آ کران صاحبہ کوتھا کے الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے گئے۔ہمیں تعجب تھا کہ انہوں نے شکریہ تک ادانہ کیا۔ بھو پچکی کھڑی رہیں۔ خیرایسا ہوتا ہی ہے۔ہم او پر آ کے سور ہے۔

دوسرے روز بی بی میں اپنے دوستوں سے بیدوا قعہ بیان کیا تو ان کولطیفیل گیا۔ پہلے توخود ہنے۔ پھر جو بھی ماتا اس کوسنواتے کہ

سنورات انشاءصاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ان سے کل رات ماچس ما تگی گئے تھی۔ آخر ہم نے پاکستان سیکشن کی سیکرٹری مس مارجری کی طرف انصاف طلب نگاہوں سے دیکھانٹھی منی سی لڑ گئتھی۔ سن کر کھلکھلا کر ہنسی۔ بولی۔'' پھر آپ نے اسے ماچس دی۔''

ہم نے کہا۔" ہمارے پاس تھی ایک برسلزے خریدی تھی۔"

یک دم شجیده موکر بولیں۔'' کیاتم واقعی ایسے ہی بیوتوف موجی جیسی باتیں کررہے ہو۔''

اس ودت آپ کے ہاں صبح دم یعنی درواز وَ خاور کھلنے کا ودت ہو گالیکن یہاں چونکہ نیم شب کا عالم ہے۔ایک بجنے کو ہے لہذا گڈ نائٹ۔باقی وارد۔





### قصه پجھدال چیاتی کا

لندن چینچنے کے بعد بہت دن تک ہم انگریزی کھانے کوتر سے رہے۔ ہوا میہ کہش شام ہم یہاں وارد ہوئے ہوٹل میں ایک

پاکستانی صاحب بل گئے ہوئے۔ چلئے پہلے آپ کو کھانے کا ٹھکانہ بتا دوں۔ہم نے کہا 'ہم اللّٰہ وہ پر چھ گلیوں میں لے گئے اورایک عبد لے جا کرکہا۔ یہاں آپ کوعمدہ پاکستانی کھانا اور حلال گوشت ملے گا۔''اچھا تو نہ تھا' قبیے میں پانی بہت ڈال رکھا تھا۔لیکن خیر۔ دوسرے دوز بی بی میں ہمیں پراٹھااور کہاب کھلائے۔تیسرے دن انعام عزیز کھینے کے ایک جگد لے گئے جہاں بھنا ہوا گوشت مغزاور ماش کی دال اور بگھارے بینگن وغیرہ بھی تھے۔ چوتھے دن بدر عالم صاحب نے مہمان نوازی کاحق ادا کیا۔

اورہمیں روغن جوش کھلا کر جوش کے روغنی شعر بھی سنائے۔ہم سوچ رہے تھے کہ یارہ چھری کا نئے کی نوبت بھی آئے گی کرنہیں کہ عبداللہ ملک اپنے گھر لے گئے اور کہا۔ ولا بی کھانا کھا کرتم بے مزہ ہو گئے ہو گئے لوآج پاکستانی کھاؤ۔اب ہم ان سے کیا کہتے۔ بہت رغبت سے ان کی روٹیاں بھی توڑیں۔ پھر سید سبط سن کی ایسٹرن فیڈرل کمپنی نے ایک دعوت کردی۔اس میں بھی پلاؤ 'بریانی سخ کہاب اور پراٹھے ہی تھے۔

ایک جگہ تو جہاں بدرعالم جمیں لے گئے تھے۔ بیرے نے کہا۔" جناب کیا پان نہیں کھا ہے گا؟"

ہم نے کہا" پان؟"

بولے''جی ہاں' کیسا کھاتے ہیں آپ برابر کا؟''

بہت دن سے پان نہیں کھایا تھا۔اس روز اس کا بیڑ ابھی منہ میں رکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ڈھونڈ نے والے کو پان بخو بی مل جاتے ہیں ۔لیکن سڑک پر پرکپکاری مارنے کی اجازت نہیں۔جگہ جگہ کھھاہے کچرا ڈالنے بیا گندگی پھیلانے والے کودس پونڈ جر مانہ۔

ہمارے ہاں کے ایک بزرگ کہ اسمبلی کے پیکر تنے ایک روز جنیوا کے ہوٹل کے باہر سیر کررہے تنے اور پان کی پیچاریاں مار رہے تنے کہ کچھ بچوں نے دیکھ لیااور پولیس کورپورٹ کی کہ ایک شخص خون تھوک رہا ہے۔فوراً کانشیبل آئے اور کہا کہ چلوہ پیٹال۔ یہ بہت ہمنائے!اور انگریزی میں عذر کرنے لگے کہ میں تو یہ ہوں وہ ہوں۔ مجھے تم جیل نہیں بھجوا سکتے لیکن جنیوا کے کانشیبل انگریزی



زبان کیا جا نیں انفاق سے ایک بھلے مانس کا گزرادھرسے ہوا۔انہوں نے صورت حال سجبی اور سمجھائی۔اوران سے کہا کہ پائوں کی ڈبیا تکال کر انہیں دکھائے۔ بڑی مشکل سے چھٹکارا ہوا۔لیکن ہوٹل والوں نے ان کے شسل خانے کو بھی رنگین پایا تو بہت جزبز ہوئے۔ یہاں تک کدانہوں نے برداشت کیا۔لیکن ایک روزان بزرگ کوشک ہوا کہ بیگوشت جو ہوٹل والے دیے ہیں شاید ذہبی منہیں۔انہوں نے ہوٹل والے اکثر مہمانوں کو تخرید نہیں۔انہوں نے ہوٹل والے اکثر مہمانوں کو تخرید دکھائے۔وہ ایسا مصفا اور مجلاتھا کہ ہوٹل والے اکثر مہمانوں کو تخرید دکھاتے تھے۔ان کو بھی لے گئے۔سارادودھی طرح سپید۔انہوں نے کہا کوئی مرغی لاؤ۔وہ سمجھے سوئٹزرلینڈی مرغیاں دیکھنا چاہیے ہیں۔ایک پلی ہوئی مرغی لاکرانہوں نے دی۔پاس ہی چھٹوں نے بھی اللہ اکہر کہد کراس کی گردن پر پھیردیا۔وہ پھڑ کیٹر اکر ان کے ہاتھ نے نکل گئی کیکن ادھ کی گردن کے خون کے چھٹوں سے بھی کے کیڑے گٹار ہوگئے۔ساراباور پی خانہ بھی رنگین ہوگیا۔
ان کے ہاتھ نے نکل گئی کیکن ادھ کئی گردن کے خون کے چھٹوں سے بھی کے کیڑے گٹار ہوگئے۔ساراباور پی خانہ بھی رنگین ہوگیا۔
پورپ میں خود مرغی یا کوئی اور جانور ذرخ کرنا جرم ہے۔وہ اس بھی بیا پنی حیثیت کا حوالہ دے کر چھوٹے لیکن بعد میں اس ہوٹل والے یا کہا کود کی کیڈرا نکار کردیتے کہ تارے بال کم رہیں ہے۔

لندن میں کوئی دوسو ہوٹل ہوں گے جن میں دیسی کھانا ملتا ہے۔ ممکن ہے زیادہ ہوں۔ ان میں سے اکثریت سلبٹ والوں کی ہے۔ پچھ میر پور کے بھی جیں۔ پھر پچھ ہندوستانی بھی۔ ان ہوٹلوں کے نام عجب ہیں۔ تاج محل نام کے تو کئی ہیں۔ پھر موتی محل اور ہیرا محل محل کے لفظ کو تالیع مہمل جان کر ایک صاحب نے تندور کل ہوٹل بھی کھول رکھا ہے۔ ابھی کوئی ولی در بار ہوٹل یا اللہ کی رحمت کا محدی ہوٹل البتہ ہماری نظر نہیں پڑا۔

لندن میں آٹا وال مرج مسالے ہلدی دھنیا ہر چیز ملتی ہے اور خالص ملتی ہے۔ گھی کی جگہ مکھن ہے اگر چیبعض شوقینوں کے لیے دکا ندارلوگ خالص پنجاب کا گھی بھی منگار کھتے ہیں۔اچار بھی ہرطرح کا موجو در ہتا ہے۔

پچھٹے ہفتے ہم لندن سے باہرلیسٹراور برمیٹھم بھی گئے۔ برمیٹھم کے بعض محلوں میں''ایشیا'' کے ایڈیٹر حبیب الرحمٰن صاحب ہمیں لے گئے۔ بالکل گوجرانو الداور سیالکوٹ کا نقشہ پایا۔ ایک سڑک پرتوستر فیصد د کا نیں پاکستانیوں کی تھیں۔ یونس سویٹ مارٹ سے ہم نے بھی پیڑے اور جلیبیاں کھا تھیں۔ بید کان دین محمد قصائی حلال گوشت والے کی د کان کے عین سامنے ہے۔

یہاں مستقل رہنے والے پاکستانی بالعموم پاکستانی قصائیوں سے گوشت کیتے ہیں۔جا بجا دکا نیں ہیں جن پر مکھا ہے۔" یہاں حلال گوشت ملتا ہے۔"

(بعض ہلال گوشت بھی لکھتے ہیں)

لیکن ایک پاکستانی بیگم صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمارے میہ بھائی اول تو گوشت مہنگا دیتے بیچتے ہیں پھراس میں پاؤ بھر ہڈی ضرور ڈالتے ہیں۔پھران کا روبیہ خاصا درشت ہوتا ہے۔لہٰذا میں تواب انگریز قصائی کے ہاں سے لینے گلی ہوں۔سستا ہوتا ہے اورصاف اورعمد ہُ بڈی چیچیڑے کی مصیبت بھی نہیں۔

یہاں قصائی کی دکان آئینہ خانہ ہوتی ہے۔ جانوروں کا ڈاکٹر ہا قاعدہ معائند کرتا ہے۔ ہماری طرح رشوت دے کرخانہ سازاور نہ پڑھی جانے والی جامنی مہز ہیں ٹھونکی جاتی۔ پھر گوشت کے نہایت نفیس پار ہے مومی کا غذیبیں ملفوف ہے ہوتے ہیں۔ان پران کی قشم اور قیمت کھی رہتی ہے۔ بیچنے والا سپید براتی ایپرن ہاندھے ہوتا ہے۔ شیشوں کے دروازے کھڑکیاں اور ٹھنڈار کھنے کوفر تکے کی ہارتو یہ گوشت کیا کھانے کو تی چاہتا ہے۔

حلال وحرام کا اخیاز بڑی اچھی بات ہے کیان اب یہ میں تک رہ گیا ہے۔ لندن میں ہمارے ہوئل میں ایک صاحب ایک اسلامی ملک کے تھے۔ دو تین روز کو آئے تھے۔ اگریزی نہ جانے تھے۔ لہذا ہمیں ترجمانی کرنی پڑتی تھی۔ منز واٹس نے پوچھا ان کو انڈا اور بیکن دوں؟ ہم نے کہا۔ اے حرافہ! خبروار جیسا ناشتہ ہمیں دیتی ہوا ہے بھی دو۔ مسلمان بھائی ہے۔ اس نے خالی انڈے توس لا دیئے۔ ان صاحب نے ایک روز تو کھالئے۔ دوسرے روز ہم سے کہنے لگے۔ بڑی بی سے کہؤ ہمیں خالی انڈوں پر نہ ٹرخائے ان کے دیئے۔ ان صاحب نے ایک روز تو کھالئے۔ دوسرے روز ہم سے کہنے لگے۔ بڑی بی سے کہؤ ہمیں خالی انڈوں پر نہ ٹرخائے ان کے ساتھ بیکن بھی دیا کر ہے۔ جب ہم نے دیے لفظوں میں پچھ کہا کہ تو بحث نے کہ کے مسلمان کا ایمان تو ول میں ہوتا ہے معدے میں تھوڑ ابی ہوتا ہے اور شروع میں سوراس لیے حرام قرار پایا تھا کہ گندہ ہوتا ہے اور گندگی کھا تا ہے اب تو دیکھو کس طرح خاص طور پر خوراک کے لیے یالاجا تا ہے۔

ہم نے کہاباباتو بی چاہے کھا، ہمیں مت قائل کرنے کی کوشش کرے۔ آئندہ ہم تیری ترجمانی کریں توسور کھا ہیں۔
اندن کے ایک اردو ہفتہ وار میں ایک پاکستانی مقیم انگستان نے لکھا ہے کہ ہم پر قبر الٰہی نازل ہونے والے ہے۔ وہ اس لیے کہ
یہاں آ کر پاکستانی بیئر پینے لگتے ہیں۔ قبر الٰہی کی ذمہ واری ہم نہیں لیتے لیکن شراب کے پر نالے یہاں ضرور بہتے ہیں اگر چہ بہکتے
بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ میاں بیوی کھانے سے پہلے گھر میں بھی چسکی لگا لیتے ہیں۔ گل کے کونے کے بب میں بھی پیاس بجھاتے
چلے جاتے ہیں۔ پچھاوگ کہتے ہیں۔ شعندی آب وہوا میں خون کوگرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ اک گونہ بیخو دی ملتی ہے سے غرض
نشاط ہے کس روسیاہ کو۔

ان شراب نوشوں اور کا فروں نے اتناالتزام البتہ کیا ہے کہ کوئی بےروز گاربھی ہوتو بھوکا ندمرنے پائے۔اے اتناوظیفہ سر کارے

ضرور ملے کہ گزارہ کرسکے۔مکان کا کرابیدے سکے گیڑے پہن سکے اوراس کے بچوں کودودھ میسرآ سکے۔ جیتنے زیادہ بچے ہوں گ اتنی زیادہ اس کی جان سکھی ہوگی۔کام پر نگاہے تو انگر ٹیکس کم ہوگا' ہیروز گارہے تو وظفیہ زیادہ ہوگا۔

ایک صاحب ذکر کررہے تھے کہ ہماراایک کلرک نوکری چھوڑ گیاہے۔ کہنے لگا جناب ڈیڑھ پونڈ میں ہفتہ بھرنوسے پاٹی بہے تک کام مجھ سے تونہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ بیروزگاری کی صورت میں اسے جتناوظیفہ ہفتے میں ٹاسکتا ہے 'تنخواہ اس سے فقط ڈیڑھ پونڈ زیادہ ملتی ہے۔ پھر کیوں نہ گھر میں پڑا چار پائی تو ڑے اور معے حل کرے۔ ایک مزدور کا پچھلے دنوں ٹیلیو پڑن انٹرو یو آیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کام کیوں نہیں کرتے ؟ بولا جناب کام کروں تو بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تفتیش پرمعلوم ہوا کہ آٹھ نیچے ہیں۔ اگر کام کرے تو سولہ پونڈ ہفتہ پائے گا۔ بیروزگاری کا وظیفہ ستاکیس پونڈ ہفتہ بن جاتا ہے۔



## ميجه چکھوتياں کلچرکی

ہماری ڈائری سے بیگمان نہ کیا جائے کہ ہمارا ساراوقت یورپ میں مکان کی تلاش یاغسل خانوں کی پیائش میں گزرتا ہے۔لیکن کیا کیا جائے جہاں رہنا چاردن ہواوران میں سے دوآ رزومیں کٹ جائیں دوا تظارمیں۔وہاں اور کیامکل گفتگو ہوسکتا ہے گیارہ بارہ بجے دن مسز واٹسن کے بوسیدہ تہدخانے میں بسر کرنے کے بعد بیہ کمرہ طاہے۔علیحدہ خوابگاہ علیحدہ نشست گاہ علیحدہ خسل خانہ بھی جو ٹی زمانہ نہیں ملتا۔کرابیاس سے بونے دوگنالیکن خیر۔ہمارا آ دھاوقت توخسل خانے میں صرف ہوجا تا ہے۔من کا میلا دورنہیں کر سکتے تو تن تواجلارہے۔

مصر کی قدیم تہذیب کا ہم نے بہت شہرہ سناتھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولا دت سے ہزار دو ہزار سال پہلے تہذیب کمال کو پیٹی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اہرام بنائے۔ ممیاں بنا کیں اور فرن کیں اور نہ جانے کیا کیا۔ برٹش میوزیم کے ٹی کمروں میں اس تہذیب کے آثار پھلے ہوئے ہیں جن میں بادشا ہوں اور پر وہتوں کے علاوہ ان کی روز مرہ زندگی بھی تھلونوں اور ماڈلوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ بچ ہیہ ہے کہ ہم تو ذرہ بھر متاثر نہیں ہوئے۔ ان کے تین ہزار سال پہلے کے آلات زراعت دیکھے۔ کوئی کمال نہیں ویسے ہی جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ لو ہاروں اور بڑھھوں کے ہتھوڑے اور تیشے بھی ایسے ہی ہیں جو پاکستانی دیہات میں مستعمل ہیں۔ لباس کا بھی ایسازیا دہ فرق نہیں۔ زمین سے پانی نکالنے کے طریقے رہٹ اور ڈھینگی وغیرہ ضرور ہمارے آج کل کے دیہاتی طریقوں سے ذرا بہتر ہیں لیکن ایسازیا دہ فرق نہیں کہ اس پر کتا ہیں لکھیں۔قدیم مصر کی کھدائی کرنے والوں نے شاید ہمارا ملک نہیں دیکھاور نہ انہیں زمین کھودنے کی ضرورت نہ پڑتی۔زمین کے اوپر ہی سیساری چیزیں اتنی افراط میں ل جاتیں کہ ایک چھوڑ دس میوزیم آیا دکرلیس۔

ا ہرام ہم ابھی نہیں دیکھے انشاء اللہ ای سفر کے دوران دیکھیں گےلیکن تصویر ہے تو یونہی نکیلے تکونے مینارنظر آتے ہیں۔ سنا ہے ہیں ہیں تیس تیس سال میں ہے ہیں۔ یہ بھی کوئی کمال نہیں ہمارے ہاں قائداعظم کا مقبرہ بھی دس سال ہے بن رہا ہے اور پھھ جب نہیں مدت تعمیر میں ہم اہرام کو پیچھے چھوڈ جائمیں۔اس زمانے کے مصری ندٹائی لگاتے تھے نہ سوٹ پہنتے تھے۔اور یہاں تک دریافت ہوا ہے کہ کہ انگریزی تک نہ پولنا جانتے تھے۔ پھر بھی ہماراؤ کر کہیں نہیں اوران کی تہذیب کا غلظہ ہے۔

#### ا گلے وقتوں کے ہیں بیلوگ انہیں کھے نہ کھو

جمیں سرسیداحمدخان کے ایک رسالے کی تلاش تھی جوانہوں نے ہندوستان کے قدیم دیمی نظام پر لکھا تھا۔سرسید کی تالیفات میں اس کا ذکر کم ہی آتا ہے۔ خیروہ مل گیا۔لیکن ہم نے فہرست میں دیکھا کہ مصنف کا نام احمدخان درج ہے۔ احمدخان سید۔ غالب کو بھی ہم نے غالب کے تحت نہیں بلکداسد اللہ خان کے تحت نہیں بلکداسد اللہ خان کے تحت نہیں بلکہ سے اللہ خان کے تحت نہیں کہ کہ اللہ خان میں کہ تھا تھا ''اسد اللہ خان مرزا' آگے چل کر لکھا ہے کہ غالب بھی کہلاتے سے ۔ فہرسیس بنانے والے انگریزوں کی دیدہ ریزی کی پھر بھی دادہ ہے تھے 'کیونکہ ان کے بال کتاب پر سیدھا سیدھا نام لکھنے کا راوئ ہے والیم شیکسیئر' انتج جی ویلز' جارج برنارڈ شاوغیرہ ۔ یہاں ہم نے اردوالف لیلہ کے پرانے نظوائے تو ایک پر مولف کا نام یوں کھا پایا۔'' تالیف ناظم و ناثر بے مثال بذلہ تنے نازک خیال جلا بخش اردوز بان اعجاز بیان جناب میرز ارجب علی بیگ سروز'

کلما پایا۔'' تالیف ناظم و ناٹر بے مثال بذلہ نئے نازک خیال جلا پخش اردوزبان اعجاز بیان جناب میرزار جب علی بیگ سرور''
ہم تو خیر پیچان جاتے ہیں کیونکہ ہمارے بال خودا پنے نام کے ساتھ علامہ یا ناخدا کے خن وغیرہ لکھنے کی روایت ہے لیکن ایک
انگریز کا اس م میں غوط لگا کرمیجے نام نکال لینا کمال کی بات ہے۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ ان کا نام فہرست میں ''ب' کی تختی میں یوں ہوتا
''بذلہ نئے نازک خیال'' جوملی بیگ سرور بھی کہلاتے تھے۔ وغیرہ فیر موصوف نے جس طور آغا داستان کیا ہے۔ وہ بھی سننے کے لائق
ہے۔ یہاں سے یہ بھی نبان پنبددرد بان آوارہ چارسو' سرمہ جیرت درگاؤ خزاں دیدہ چین گم کردہ وطن یارود یارے دور مرز ارجب
علی بیگ سرور' سخی فہم قدر دانوں کی مع خراش اپنے زخم جگر پرنمک پاش کرتا ہے۔ آگاؤشیح کی ہے کہ ترجمہ تو الف لیلہ کا اردو میں تھا
لیکن سیدھا سیدھا عام فہم زبان میں تھا۔ ایک رئیس نے فرماکش کی کہ بابا مجھ سے یہ نیس پڑھا جا تا' اسے سبح اور مقلی نیش میں دوبارہ
لیکن سیدھا سیدھا عام فہم زبان کوجواب تعیل جانا۔ ۔۔۔۔ کتاب کے آخر ہیں بچید ان سرایا عیوب محمد یعقو بسخور تھی اللسان محمد صاوق
لکھو۔ اس فقیر نے اس فرمان کوجواب تعیل جانا۔۔۔۔۔ کتاب کے آخر ہیں بچید ان سرایا عیوب محمد یعقو بسخور تھی اللسان محمد صاوق

میرزا حیرت نے جوالف لیلہ ترجمہ یا تالیف کی اس کی پیشانی پر تکھا ہے۔الف لیلہ نٹر بطرز ناول۔ بیاس زمانے کے آ دی تھے جب پر انی اردومیں نئی روشن کے پیوندلگ رہے تھے۔اس میں ہرجگہ گفتگو مکالموں کی شکل میں ہے۔اندرون سرورق ایک طرف تو ناٹر عدیم النظیر و ناظم فقید المثال حضرت مولوی محمد اقبال حسین المتخلص بہ عاشق دام فیصنہ کے دیوانوں اسرار عاشق اورا فکار عاشق کا اشتہار ہے۔جن کومعانی تغز کا دفتر اورمحاورات اردوئے معلیٰ کامخزن کہا گیا ہے۔دوسری طرف کتب زیرطبع میں لندن کی مسیں ' پیریں کی مسیں' برلن کی مسیں کے نام درج ہیں۔

#### ہمیں تو موت ہی آئی شاب کے بدلے اگریزی سے خوشہ چین کی بھی تو کیا ک

میرزا جیرت کے مسدس جیرت کا اشتہار بھی دیکھا۔اس مسدس میں مولا نا حالی کے مسدس کی تر دید بڑی لیافت سے گی گئی ہے۔ جس زبان پران کو بڑا ناز قھااس کو دبلی کے محاور سے کی خلاف ثابت کر کے دکھایا ہے۔'' ہائے بیا گلے وقتوں کے لوگ جن میں سے پچھے آج بھی ہاتی ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں فنی کتا ہیں بھی لکھی جاتی تھیں۔ایک کا اشتہار دیکھے'' رسالہ کبوتر بازی مع تھیل بلبل'' از مرزا محمد اختر۔کمپیوٹر تو بڑی بات ہے اگر اس ماحول میں بلے ہوؤں کی عقل بائیسکل کو دیکھ کر جیران رہ جائے تو قابل معافی ہیں۔

آج کل مارکس کی صدسالہ بری پریہاں برٹش میوزیم میں مارکس کی کتابوں کے پرانے ایڈیشنوں کی نمائش ہورہی ہے۔ان کے خطوط بھی انگریزی اور فرنچ میں لکھے ہوئے رکھے ہیں۔ مارکس بہت دن لندن میں رہے اور امریکہ کے انگریزی اخباروں کے نامہ نگار تھے۔ زیادہ وفت پہیں برٹش میوزیم کے دارالمطالعہ میں گزارتے تھے۔ کے معلوم تھا کہ انہی کی تحریریں انگریزوں اور امریکیوں کے یاوُں تلے سے زمین نکالیس گی۔

ہاں ہم نے اس با کمال سرلارنس اولیور کا ایک تھیل کھیلا بھی دیکھا۔ سعید جعفری ایک ذبین نوجوان یہاں اسٹیج پرنام پیدا کرر ہے ہیں۔ وہ سڑنڈ برگ کے ڈرامے'' رقص موت'' کے تکٹ کہیں سے لے آئے ورنہ تو اگلے چار ماہ کے لیے ساری سیٹیں بک تھیں۔ اداکاری کیا تھی' اعجاز تھا اعجاز۔ یہ تھیل وقفے وقفے سے اولڈوک تھیٹر میں ہور ہا ہے۔ یا در ہے کہ گزشتہ می میں لارنس کے بہت کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے کئی ہفتے تھمل آرام کی ہدایت کی تھی۔ لیکن ان بی دنوں ان کی منڈلی کے ایک دو کھیاوں کی ریبرسلیں ہو رہی تھیں۔ موصوف او پر کی منزل سے کھڑکی کے راستے نکل یائپ کو پکڑ کر انز آئے اور آئے تک فرار ہیں۔

فلمیں ہم اپنے وطن میں بھی عموماً یا تو کارٹون دیکھتے ہیں یالارل ہارڈی سے رغبت رکھتے ہیں۔سویہاں کے کلاسیک سینماؤں

میں ہمارا بیحال ہے کہ ادھر ڈو ہے ادھر نکلے۔اور پھر ہااوب ہا ملاحظہ ہوشیار۔او پر کی آتھھیں او پڑنیچے کی نیچے۔ہم نے''فینی ہل' بھی دکیھی رسواۓ زمانہ فحش کتاب کی فلم۔ ہاہر لکھا تھا'' خاص براۓ بالغال' کیکن خیر ہمیں کسی نے نہ روکا۔ہم اس فلم کود کچے کر پہلے ہنے پھرروۓ۔ کیونکہ اس میں توفینی ہل بالکل نیک پروین ہے۔ جینے لوگ اے گناہ پرآلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں' اس کی آبرو پر حملے کرتے ہیں ان سب کو وہ مردانہ وار پچھاڑتی ہے۔انجام بالکل ہماری فلموں کا ساہے۔آ خری سین میں اس کا نکاح گرجا میں ایک او باش سے کیا جارہا ہے کہ ہیرو بعنی بی بی کا اصلی اور مخلص عاشق زار درواز ہے تو رُکراندرآ تا ہے اور بیا نگ وہل اعلان کرتا ہے ''بیشادی نہیں ہوسکتی'' اورآخروہ باعصمت خاتون اپنے پاکباز شوہر کے ساتھ ہنی خوثی زندگی بسر کرنے چلی جاتی ہے۔اس سارے تصے میں فحش صرف ایک چیزگی۔وہ گالیاں جوفلم و کیھنے والے بالغ اپنے پیسے برباد ہونے پرسینما والوں کودیے ہیں۔ یوں گلتا ہے' جیسے اس فلم کا سینار یوکی وکٹورین او یب سے کھوا یا گیا ہو۔ بلکہ پچھ جب نہیں ملکہ وکٹوریہ نے خودکھا ہو۔ یافم تو شیرخوار پچوں تک کوآسانی



### ٹاور سے موم گھرتک

تنہائی' تنہائی'ای نوےلاکھ بلکہ شاید کروڑے زیادہ آبادی کے شہر میں تنہائی لیکن تنہا گریستن میں ایک مزاہمی ہے تبھی تو غالب نے اس کی تمنا کی تھی۔''رہےاب ایس جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو''

دعاانہوں نے شایدا پنے لیے مانگی تھی پوری ہمارے حق میں ہوئی۔غالب نے بے درود بوارسااک گھر چاہاتھا۔ پچھلے ہفتہ تک ہمارا جو کمرہ رہا ہے۔اس کا ناک نقشہ اس سے چندال مختلف نہ تھا۔ غالب کو بیجی حسرت تھی کہ کوئی ہمسابیہ نہ ہواور ہم زبان کوئی نہ ہوٴ ہمسامیتو خیر بے شار ہیں ۔لیکن بڑے شہر کے ہمسائے کیا۔ برسول رہ کرایک دوسرے کے قم میں شریک ہونا تو در کنار'ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف نہیں ہو یاتے۔ہم زبانی کا بیہ ہے کہ ہمارے ہوٹل میں قریب قریب سبھی افریقی ہیں یا پھرایک امریکن لمڈا ہے۔ناشتے پرگڈ مارننگ گڈ مارننگ ہوجاتی ہےاوربس۔غالب صاحب کو پیجی آرزوتھی کہ'' پڑیئے گر بیارتو کوئی نہ ہوتیار دار''سوبر سراولا دآ دم یہ بھی گز ری۔ہم کھانسی بخار ٔ زکام میں ڈیڑھ دن تک اپنے کمرے میں پڑے رہے کسی نے نہ یو چھا کہ بھیا کیسے ہو۔ آ خر ہاؤس کیپر کے کہنے پرسینٹ میری ہسپتال کے آؤٹ پیشنٹ ڈیپار فمنٹ میں گئے۔انہوں نے کہا' فلال سڑک کے فلال کو ہے میں ڈاکٹر ہارت کے یاس جاؤاور مید پر چی دے دو۔وہ مسجائی کریں گے۔وہاں پہلے ہی پندرہ آ دمی انتظار کررہے تتھاورا پنی اپنی باری پرڈاکٹر سے یو چھتے تھے کہ آخراس درد کی دواکیا ہے؟ ہمیں بھی انہوں نے ایک منٹ میں بھگتا دیا۔ یہ بات پچھاچھی نہ گگی۔ کیونکہ جمیں ذرا دل جمعی ہے عرض حال کرنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیکیا بیاری ہے؟ کھانے میں کیا کھا نمیں اور کس شے کا پر ہیز کریں کھچڑی ہمیں پہندنہیں کچھاور بتاہیے۔ دہی بڑے ماش کی دال اور بڑے گوشت کے کباب کھاسکتے ہیں ون میں کے بار دوالینی ہے وغیرہ جس ڈاکٹرکوا تنا کچھ سننے کا یارانہ ہواس کے پاس ہم جاتے ہی نہیں لیکن سیمعاملہ پردیس کا تھا۔اس مرد شمکن نے پری پر پچھ لکھودیا کد کسی کیسٹ کے پاس چلے جاؤ۔ کیسٹ نے ایک پکھاری می دی کدمند کھول کر گلے میں مارو۔ہم نے کہا' دن میں کے بار'اوراپنے گلے میں یاکسی اور کے؟ فرمایا' یہ تو ڈاکٹر سے پوچھنا تھا حضرت۔ہم نے کہا' پیسے؟ بولے پیسے کچھنیں۔اس ملک میں علاج معالج مفت ہوتا ہے۔ مایوس اور غیر مایوس العلاج ہرتشم کی مریضوں کا۔

ہمیں بیہ بات معلوم ہوتی تو ہم اب تک کئی بار بیار پڑ چکے ہوتے۔ امریکہ میں تو ہر چیز کی طرح علاج بھی اتنام ہنگا ہے کہ اس کے



لیے جان پیچنی پڑتی ہے۔ اس لیے بہت سے امریکن اپنی پیچیدہ بیاریوں کے علاج کے لیےٹورسٹ بن کرانگستان آ جاتے تھے۔ یہاں ہپتال میں داخل ہوجاتے اور مزے کرتے۔ کرایہ وغیرہ دے کربھی امریکہ کے مقابلے میں بہت سستار ہتا تھا۔ اب شاید کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں۔ مثلاً بید کہ اس بیماری کا علاج مفت ہوگا۔ جو یہاں آ کرگی ہے۔ یہیں کہ آپ باہر سے بیماری لے کرآئی ہے۔ ہم مجھی اپنی بیماری دل اور درو تنہائی کا علاج یہاں کرانا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی بھی قباحت گئی ہے کہ بیرآ زار پاکستان سے ہم اپنے ساتھ لے کرآئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ان کی دواکرنے سے انکار کردیا۔

ذکر تنہائیسن کے مزے کا تھا۔ آج ہی کا لیجے ۔ مج نگل گئے۔ صبح کارامطلب ہے۔ گیارہ ساڑھے گیارہ ہیج کیونکہ'' نہ کیکھے

ہم نے لندن میں بھی آ داب سح خیزی' آ دھی رات ہے کچھ پہلے واپس آئے۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ وفتر آج بندر ہتے ہیں۔ کوئی کار

مصبی تھا نہیں۔ لہذا لندن ٹاورکا رخ کیا۔ ٹاورہم نے ۱۹۲۱ء میں بھی دیکھا ہے لیکن اس میں ایک بجیب آسیمی کشش ہے۔ اس کی

زیادہ عمارتیں تیرہویں صدی کی ہیں۔ بعض اس کے بعد اور اس سے پہلے کی بھی۔ یہ بجیب عبرت ہے۔ کتنے ہی بادشاہوں اور ملکاؤں

اورامیروں نے ان برجوں میں اسیری کے دن گزارے اور پھراکش نے بہیں جلاد کے کلباڑے کے بیرداپنی گردنیں کیں۔ وہ جگہ

اورامیروں نے ان برجوں میں اسیری کے دن گزارے اور پھراکش نے بہیں جلاد کے کلباڑے کے بیرداپنی گردنیں کیں۔ وہ جگہ

اورامیروں نے ان برجوں میں اسیری کے دن گزارے اور پھراکش نے بہیں جلاد کے کلباڑے کے بیرداپنی گردنیں کیں۔ وہ جگہ

ہووارڈ (انہی بادشاہ سلامت کی پانچ یں بیوی) لیڈی جین گرے دو تین مشہورتو ایوں اورتو ایزاد ایوں کے سرقام کئے گئے۔ ملکہ این

ہووارڈ (انہی بادشاہ سلامت کی پانچ یں بیوی) لیڈی جین گرے دو تین مشہورتو ایوں اورتو ایزاد ایوں کے سرقام کئے گئے۔ ملکہ این

خاص طور پر تکوارمذگائی گئی۔ ایک امیر لارڈ اسپنگر تام کے ڈیوک آف گلوشر کے درباریوں میں سے سے نہا بات نے اس نے جاتے ہا سے خاص طور پر تکوارمذگائی گئی۔ ایک امیر لارڈ اسپنگر تام کے ڈیوک آف گلوشر کے درباریوں میں سے تھے نہا بیت نظم مانے جاتے ہی اس کے جرم

خاص طور پر تکوارمذگائی گئی۔ ایک امیر لارڈ اسپنگر تام کے ڈیوک آف گلوشر کے درباریوں میں سے خانچ تانون کا تقاضا پورا کیا

گسرا اقاعدے سے کیا ہوئی چا ہے۔ اس نے کہا جناب اس کی سز اتو ازرو نے قاعدہ گردن مارنا ہے۔ چنانچ قانون کا تقاضا پورا کیا۔

گسرا تا قاعدے سے کیا ہوئی چا ہے۔ اس نے کہا جناب اس کی سز اتو ازرو نے قاعدہ گردن مارنا ہے۔ چنانچ قانون کا تقاضا پورا کیا۔

گسرا تا قاعدے سے کیا ہوئی چا ہے۔ اس نے کہا جناب اس کی سز اتو ازرو نے قاعدہ گردن مارنا ہے۔ چنانچ قانون کا تقاضا پورا کیا۔

گسرا سرا قاعد سے دیا چو قانون کا تقاضا ہورا کیا۔

ان برجیوں میں ہرایراغیرا قید ہونے یا گردن کوانے کا شرف حاصل نہیں کرسکتا تھا۔ بیسعادت فقط شاہی خاندان کے لوگوں یا امراء کے جصے میں آتی تھی۔ کیونکہ جیل کا ساراخرچ مقدے کا خرچ ۔ حتی کہ جلاد کی فیس کلہاڑے اورلکڑی کے کندے کا خرچ بھی مجرم یا قیدی ہی کے ذمے ہوتا تھا۔ داخل ہوتے ہی داہنے ہاتھ کو باب غداراں کی چوڑی محراب ہے۔ دریائے ٹیمزے ایک خندق یہاں آتی تھی اور قید یوں اور کشتہ ہونے والوں کو ٹیمز کے راستے ای محراب کے بیچے سے یہاں لایا جاتا تھا۔ اس کے عین سامنے ای زمانے کا خونی برج ہے۔کیسے کیے سرفراز ان دونوں درواز وں کے بنچ سے گز رہے تھے۔سولہویں صدی میں ڈیوک آف جنگھ 'بلکہ این بولین' کرامویل'ارل آف الیکس' ملکہ کیتھرائن ہیوارڈ' ڈیوک آف سمرست' لیڈی جین گرئے ڈیوک آف من متھاور نہ جانے کون کون خود ملکہ الزبتھاول پچھدن یہاں قیدر ہیں۔

خونی برج کے اوپر کے کمرے میں سروالٹرریلے نے اپنی اسیری کے بارہ سال گزارے۔اس کا پلنگ اس کی کری دونوں موجود ہیں۔ پہیں اس نے تاریخ عالم کلھی جس کا پہلا ایڈیشن اسی کمرے میں دھرا ہے۔ اوپر ذراسی جگہ ہے جہاں اسے چند قدم ٹھلنے کی اجازت تھی اوراب تک والٹرریلے واک کہلاتی ہے۔اس اولوالعزم کا آخر تھم شہنشاہی سے ۱۹۱۸ء میں سرتن سے جدا ہوا۔اس احاطے میں مرنے والیوں میں سے ایک بی بی خاص جرات والی تھیں۔ان کو جرم بے وفائی میں جلاد کے سپر دکیا گیا تھا۔انہوں نے مرنے سے پہلے اعلان کیا کہ بے شک ملکہ انگلتان کے طور پر مردہی ہوں لیکن سے میرے لیے کوئی ذریعہ عزت نہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ سرما میدافتخارا ہے یار کی محبوبہ ہونا ہے۔ان کا میدآشا بھی اس چہارد بھاری میں اذبت کی موت مرا۔

ٹاور کے ایک طرف کی عمارت میں اسلحہ کا میوزیم بھی ہے۔جنگجوؤں کے خوڈ زرہ بکتر اور چارآ کینے تو ہر جگہ دیکھے ہیں۔گھوڑوں کے زرہ بکتر بھی کئی جگہ نظر آئے لیکن ہاتھی کا زرہ بکتر پہیں دیکھا۔ پورا ہاتھی او ہے کی زرہ میں رہتا تھا۔ بیزرہ کلا یوصاحب ہندوستان سے لائے تھے۔اور خیال کیا جاتا ہے کہ جنگ پلای میں نواب سراج الدولہ کی فوج کے کسی ہاتھی کی زینت رہی ہوگی۔ بہت سے ہتھیاراور زر ہیں یہاں ساختہ لا ہور ہیں۔ایک دوساختہ سندھ بھی۔ہتھیاروں میں شمشیریں 'خنجز' چیش قبض' قرولیاں' بھانت بھانت کے قبلے ہندوستان کے یہاں دیکھے۔

ٹاور آف لندن کے کوئے بھی مشہور ہیں۔ یہ کوئے ایک خاص نسل کے ہیں اور فقط ان برجوں پر نظر آتے ہیں۔ کئی صدیوں سے پیمشہور چلا آر ہاہے کہ جس روز بیٹتم ہو گئے ای روز ٹاور گرجائے گا۔ اور سلطنت انگلشیہ تمتم ہوجائے گی۔سلطنت انگلشیہ کے تتم ہو جانے میں کیا کسررہ گئی ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن کوئے بہرصورت زندہ ہیں۔اور دہائٹ ٹاور بھی سلامت کھڑا ہے۔

باقی دن ہم نے مادام تساد کی مومی شبیبوں کی گیلری اور ان کیا چیمبر آف باررزیعنی ایوان دہشت دیکھنے میں گزارا۔ یہ بیکر اسٹریٹ میں ہے اور اس میں موت کی سزاا ہے والے مجرموں کے پتلے کھڑے ہیں۔ یہاں عجب دھوکا ہوتا ہے۔اندر داخل ہوکر ہم نے گار دکے سیابی کونکٹ دکھا یا تو اس نے توجہ ہی نہ کی معلوم ہوا موم کا ہے۔او پر چڑھے تو ایک پتلا بالکل انسان کی صورت میں کھڑا تھا۔ ہم نے اس کی چیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو بولا۔'' کیا کررہے ہیں جناب' آئینہ خانے کی گیلری میں ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جس طرف کوہم جاتے ہیں ای طرف کووہ آتے ہیں۔ آخر کرراگئے۔ہم نے کہا' سوری الیکن شیشے کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تب معلوم ہوایة تو ہم خود ہی تھے' ہمار آنکس ہی تھا۔

لندن میں میوزیم ایک نہیں بہت ہیں۔ایک میوزیم سائنس کا ہے ایک نیچرل ہسٹری کا جس میں جانوروں کے ڈھانچے رکھے ہیں ابعض پورے مجھلیاں سیب ڈھانچے وغیرہ لاکھوں سال پرانے ہیں۔ایک آٹھوفٹ لمبا کچھوا (مردہ ڈھانچہ) بھی نظر آیا۔جو کوہ شوالک کے دامن سے پکڑا گیا تھا۔ پرانے جانوروں میں بعضے تو بارہ بارہ چودہ چودہ سومن کے تھے۔انسان ان کے سامنے کل کا بچھ ہے۔اس کی عمر جمعہ جمعہ آٹھ دن کی بعنی فقط تیس لا کھ سال بتائی جاتی ہے۔ جب کہ مچھلیاں پچاس کروڑ سال پہلے موجود تھیں۔اور پرندے چودہ کروڑ سال پہلے موجود تھیں۔اور پرندے چودہ کروڑ سال پہلے وودھ دینے والے جانوروں میں بھی انسان سب سے پھٹری ہے کیونکہ دوسرے جانور ہیں کروڑ سال پہلے وجود میں آگئے تھے جانے اسے بہت سے جانور ہیں کروڑ سال اس بھی پانی ملاتا ہوگا؟ کیونکہ انسان اس زمانے میں نہیں تھے تو گوالے بھی نہیں ہوں گے۔

نیچرل ہسٹری میوزیم کے ایک برآ مدے میں ایک درخت کا تناپڑ انظر آیا۔ بیا تناپرانا تو خیرنییں کہ آٹارقدیمہ والوں کی توجہ کے قابل ہو تاہم ہماری عقل اسے دیکے کراور بیجان کرجیران ہوئی کہ چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں جب روم اپنے عہد زوال میں تھا تو بیا ہودا 43 سال کا تناور درخت تھا۔ نبی کریم ﷺ نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو 65 سال کا تھا۔ برطانیہ کامشہور بادشاہ الفرڈ اعظم تخت نشین ہوا تو یہ بابائے درختاں زندگی کی تین صدیاں پوری کرچکے تھے۔

مشہور پل کندن برج جواب ڈھا کے دوبارہ بنایا جانے والا ہے اس درخت سے عمر میں 457 سال چھوٹا ہے۔ میگنا کارٹا پر دستخط ہونے کے وقت یعنی ۱۲۱۵ء میں اس کی عمر ساڑھے چھ سوبرس کی تھی ۔ شیکسپئر کے مرنے کے وقت ۲۹ ۱ سال اور لندن کی مشہور آگ گلی تو یہ بزرگ گیارہ سوسال کے ہو چکے تھے۔

ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے معمر درخت ہیں کمی کمی داڑھیوں والے کیکن بیدرختوں کا سرسید بابائے اردوان سب کا رشتے میں دادار ہاہے۔افسوس اس نے ابھی اپنی عمرعزیز کے ۳۳۵ سال پورے کئے تنھے کہ کی ظالم نے ۱۸۹۲ء میں اس پرآ راچلادیا۔ حسرت الن غنجوں ہیں ہے جوہن کھلے مرجھا گئے



### گورے دیکھے کالے دیکھے

لندن دیکھا اندن والے دیکھے گورے دیکھے کالے دیکھے ہاں دوستوا کا لیکن تج بھے کے کالے چوبھے بھی کالے پھی کالے کے بھی کالے کے بھی بھی دعوی روسیائی کا ہے لیکن فروا کی تقدیر معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ کے ہاتھ میں ہے۔احساس محتری لیعنی چرج ہمیں تو اپنے ان بھائیوں میں دیکھو یا گلیوں کو چوں میں کام کرنے والوں کو ٹیوب میں بس میں فلیٹ میں دکان میں ہر جگہ گورے کے ساتھ کالانظر آتا ہے۔ بھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ کیا والوں کو ٹیوب میں بس میں فلیٹ میں دکان میں ہر جگہ گورے کے ساتھ کالانظر آتا ہے۔ بھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہیں؟ تین میں ہیں یا تیرہ میں ہیں۔ بیوں میں ہیں یا شیوں میں۔ گورانہیں گورانہیں جانا خواہ ہماری رنگت اس نے نیادہ ہی سرخ و بیری کو ہو جو بی اس لیے کہ اصل کالے اس وقت سپید کیوں نہ ہو جو بی افریقہ میں الگ ن پھر پر بھائے گا۔ کالوں میں ہماری گنتی ہوا کرتی تھی۔وہ بھی اس لیے کہ اصل کالے اس وقت مارکیٹ میں نہ آئے تھے۔ کی بائیڈ پارک کارنر میں ایک افریق ہے ہم نے بھائی چارہ جتا یا تو وہ بولا تم کس منہ سے خود کو کالا کہتے ہو۔ جا وا پہنا منہ دھور کھوا ہو چنے کی بات میں ہماری شری جاء پانے کے لیے اپنے چرے پر کا لک ملیس یا ملوا کیں؟ اپنے ہو اور نہ تھوں باریک کرا کی بھی جو بھو اس میں جا در آتھ کھیں باریک کرا گی جا بی جلد پر سفیدی کا آرڈردیں یا ڈبل ریٹ پرخود کو دھو بی سے دھلوا کیں۔ اپنی ناک پر بھی ہمیں پلٹ کر دیکھیں اور ہم پر رشک کو ہیں۔

یاروابرائی رنگ اورنسل کی نہیں ہے۔ قرون وسطی میں لندن اور پیرس گمنام قریے سے گندگی کے ڈھر سے۔ پادری لوگ نہانے والوں کوکوڑ سے لگوایا کرتے سے کہ یہ سلمان ہو گئے ہیں جمعہ کے جمعہ نہانے گئے ہیں۔ ۱۸۶۸ء سے پہلے جاپان کا شارد نیا کی قوموں میں کہیں بھی نہ تھا۔ چین ابھی کل تک آ دھی افیجی اور آ دھے ڈاکٹرنو مانچ سے ۔ اس سے بہت پہلے ایک زمانہ تھا کہ یونان کے جہنڈ ب مرطرف گڑے سے ۔ پہرت پہلے ایک زمانہ تھا کہ یونان کے جہنڈ ب مرطرف گڑے سے ۔ پھر رومنوں نے بادشاہی کی ۔ عرب کیا تھا بس اک جزیرہ نما تھا۔ لیکن یہاں سے روشن کی ایک مشعل جلی اور قرطبۂ بغدا دُرشتی اور تھتیں یا زبا نیں اور سرزمینیں قرطبۂ بغدا دُرشتی اور تھتیں یا زبا نیں اور سرزمینیں اپنی ہمت اور اپنے اعمال سے سرفراز ہوتی ہیں۔ یہاں کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ کسی فرقے یا فرد کی خلافت موروثی نہیں۔ ہم میں کیا نہیں ہے۔ ایران کی موز ونیت ہے لیکن اسے خامہ بے لگام اور طبع خود پہند! بس بس

اینے دہی کوکون کھٹا کہتاہے۔

برطانیہ کے لوگ آج کل ایک سرکاری رپورٹ سے بیمعلوم کر کے بلبلا اٹھے ہیں کہ ہرسال چھ ہزار دوسوسائنسدال اُٹھیئر اور تربیت یافتہ کاریگرانگلستان سے دوسر سے ملکوں خاص کرامریکہ کی راہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں ان کوئٹین گنازیا دہ تنخواہ ل جاتی ہے۔ایک اُٹھیئیر سائنسدان یا کاریگر کی تربیت پر برطانیہ کا چھ ہزار پونڈ سے سولہ ہزار پونڈ تک صرف ہوتا ہے۔امریکہ پیس کسی کوتربیت دیں تو اُنہتر ہزار پونڈ خرچ کریں۔

یہ چیز جے برین ڈرین لیسٹی تربیت یافتہ لوگوں کی ملک ہے جمرت کہاجا تا ہے برطانیہ کے لیے اگر خطرہ ہے تو ہم ایسے ملک کے جو ترتی یافتہ نہیں بلکہ ترتی کی راہ پر ہے مہا خطرہ ہے۔ پرسوں ایک پاکستانی بزرگ لندن ہے گزرے وہ ترک وطن کر کے مشتقاً کینڈ اجار ہے تھے اور بہت خوش تھے۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں کیا دھرا ہے۔ کینڈ اجس موٹی تخواہ ملے گی۔ اگر ملک پسماندہ ہے تو کیا ہم بھی پسماندہ رہیں؟ اگلی تسلوں کے فائدے کے لیے اپنا آ رام اور اپنی امارت کے امکانات تیاگ ویں۔ ایک اور صاحب چارٹرڈ اکا وَنَحْتُ تو ہاں پڑے اپنی اندہ ہیں کوئی پندرہ سال سے یہاں پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا نیہاں کیالذت ہے؟ چارٹرڈ اکا وَنحْتُ تو پاکستان میں ہیں چیش کرتے ہیں۔ یہاں گھر کے برتن تک دھوتے ہو۔ آج کل بھار ہوکر مپتیال میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی دیکھ خیش ساتا۔ میں ہی جیش کرتے ہیں۔ یہاں گھر کے برتن تک دھوتے ہو۔ آج کل بھار ہوکر مپتیال میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی دیکھ خیش ساتا۔ ان ترقی یا فتہ تلکوں میں سارے دشتے اقتصادی ہیں۔ یہوں بھی چندروز میں تنگ آجاتی ہے۔ ہم ایسا حال نہیں کہ بھار دوست بھی عیادت کو بھا گھری گھرا مسافر گھر کا رستہ بھول عیادت کو بھا گھا ہوں اس کے زیادہ عزت اور آرام ہے گزرے گی اور پھراگر تم نے بچھ پڑھا کھا ہے تو اس نے تہمیں جنم ویا۔ آہ ہمرکررہ گے۔انگریز بیوی کررکھی ہے۔ اسے پاکستان کا گردو غبار پہند کی ور پھی تو فائدہ پہنچاؤ۔ جس نے تہمیں جنم ویا۔ آہ ہمرکررہ گے۔انگریز بیوی کررکھی ہے۔اسے پاکستان کا گردو غبار پہند

یجی بات ہم نے ایک ڈاکٹر سے کہی۔ بڑے ذہبین آ دمی ہیں۔ لندن سے باہرایک شہر میں رہتے ہیں۔ ایم بی بی ایس لا ہور سے

کیا تھا۔ کہنے گئے۔ بال لا ہور ُلا ہور ہے۔ یاد آتا ہے۔ اردو کی کتابیں رسالے بھی دیکھے ہوئے مدت ہو کی۔ اب تم نے دکھائے تو
وطن کی سوندھی خوشبوآئی لیکن ہم نے بیر مانا رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں ڈاکٹروں کے گریڈ

بتانے شروع کئے۔ پاکستان میں اپنی ملازمت کے تجربے سنائے۔ ان کوہم شافی جواب نہ دے سکے کیونکہ پھے تھسور ہمارا بھی ہے فکلا
لیکن ان ڈاکٹر صاحب سے نقع نقصان کوچھوڑ کر سوچا جائے تو کتنے لوگ ہمارے ملک کے تصبوں اور دیبات میں محض ڈاکٹر نہ ہونے

ے اور طبی امداد نہ ملنے سے مرجاتے ہیں۔ ڈاکٹر کینڈا چلے جائیں توفقیر کی چنگی سے علاج کرنے والوں طب چین وجاپان کے اشتہار دینے والوں اور مقناطیسی انگوشیوں اور کنگنوں والوں عاملوں کا ملوں تعویذ گنڈے کرنے والوں اور فٹ پاتھ کے پروفیسروں کی کیوں نہ چاندی ہو۔ ہم نے چین میں ایک ڈاکٹر سے کہاتھا کہتم یہاں دوسور و پلی ماہوار لے کرکیا کررہے ہو کینڈا چلے جاؤ۔ دس ہزار ملیس گے۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ میاں روپیہ ہی توسب کچھنیں ہے اگر میرا ملک کنگال ہے تو میری امیری کس کام کی۔ چلوتو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔

جمارے ملک میں جولوگ مزدوری پیشہ ہیں۔ کوئی ٹیکنیکل مہارت نہیں رکھتے۔ وہ شوق سے دوسرے ملکوں میں جا کیں اپنی حالت سدھاریں۔ کما کیں گے تو ان کا پچھ پیسہ زرمبادلہ کی صورت میں ملک بھی آئے گا۔لیکن ڈاکٹر انجینیر 'سائنس دان تو ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک ڈکلٹا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہاتھ اور ہمارے ساتھ نہ رہاتو یہ چارسالہ اور پنج سالہ منصوبے آپ کیسے پورے کریں گے۔ پچونک مارکرتو کارخانہ نبیں بنایا جاسکتا' نہ امام ضامن ہاندھ کراہے چلایا جاسکتا ہے۔

پچھاوگوں کو باہر جانے کا یوں بھی شوق ہوتا ہے۔ ہارے ایک دوست جنہوں نے نہایت اعلیٰ تعلیم پائی تھی۔ یہاں لندن میں
پچھ دن ایک ہوٹل میں ہیرے رہے۔ پھر ایک جگہ چوکیداری کی۔ بس کنڈ کٹر بھی رہے۔ آخر وطن واپس چلے گئے۔ پرسوں ایک
پاکستانی بیر کمپنی کے لندن دفتر کے منبجر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا' میں نے تو سارا عملہ پاکستانی رکھا ہے۔ ہم نے کہا' ساتھ
لائے ہوں گا ہے! جیسے سرسیدا پنے نوکر کوساتھ لائے شعے۔ کہنے گئے بی نہیں۔ ایک مثال سنئے۔ میں یہاں ایک پاکستانی ہوئل
میں کھانا کھانے جا یا کرتا تھا۔ ایک بیرا مجھے دوسروں سے زیادہ شاکستہ معلوم ہوا۔ اس کی انگریزی بھی بامحاورہ تھی۔ میں نے پوچھا'
پاکستان میں کیا کرتے شعے۔ بولا راجشاہی یونیورٹی میں لیکچر رتھا۔ موصوف ایم کام کا امتحان پاس کے ہوئے شعے۔ کسب کمال کرک
اب گا ہوں سے ٹپ لیتے ستھے اوران کو تھینک یو کہنے پر مجبور شعے۔ میں نے کہا' ہماری بیر کمپنی میں نوکری کرو گے؟ بولا ضرور کروں
گا۔ بلائتو او بھی کروں گا۔ مجھے بیکام سکھاد سیجئے۔ میں نے اسے اگلی شع آنے کو کہاا وراب وہ میرے ہاں خاصا کام کر رہا ہے۔ کوئی دن
میں آفیہر گریڈ میں چلا جائے گا۔

اگریہ بات ایٹار کی ہےتو بیا بٹار کہیں ہے توشروع ہونا چاہیے۔او پر سے نبیں تو نیچے سے نبیں تو او پر سے۔ بات پھر چین کی آگئی۔ کتنے ہی چینی انحینیر اور سائنس وان جوامر بیکہ اور پورپ میں بیٹ قرار آمدنی کے مالک بیٹے اس پر لات مارکرا پنے وطن آ گئے وہاں جیسی دوسروں کی اوقات ولیک ان کی۔ بنک بیلنس بیٹک نہیں ہیں' نہ لمبی کاروں کی ریل پیل ہے نہ او پنچ کل حویلیاں میں لیکن مزے سے گزرکرتے ہیں۔ جبھی تو ان لوگوں نے ہائیڈرو جن بم بنالیا۔ ہم زیادہ سے زیادہ تاشکے کا بم بنا سکتے ہیں۔ یہ ملک برطانیے قطیٰ۔ ہمارا پرانا آتا ہم کے قدموں تلے بھی دھرتی دہلتی تھی۔ آج کامن مارکیٹ کی ممبری کے لیے عرضیاں دیتا پھرتا ہے اور فرانس جیسے ملک اسے دھتا بتاتے ہیں۔ لندن کے چبرے کا فروغ اگر قائم ہے توٹورسٹوں کے بل پر۔ یہاں کے بڑے بڑے اسٹوروں کے فریدار یہاں کے مقامی لوگ نہیں بلکہ سیروسفر پر باہرے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ خودہم نے ایک دکان ہے آٹھ دیں ٹائیاں فریدی ہیں۔ ایک جگہ ہے سوٹ فرید کر برطانے کی معیشت کو تھوڑ ااسٹوکام بخشا ہے۔ اور اس ملک کی مزید مدد کے لیے کل ایک ساتھ کئی جوڑے جرابوں کے اور ایک جو تا فرید نے کا ارادہ ہے۔ کیا کریں اس ملک سے ہماری پر انی سیاسی اور ثقافتی یا داللہ ہے۔ مصیبت کے وقت ہم اس کے کام نہ آئیس گڑو اور کون آئے گا؟



## بیان لذت آ وارگی کا

لندن میں آج کل ہی لوگوں (Hippies) نے زور باندھ رکھا ہے۔ یوں تو پیخدائی خوار کہاں نہیں ہیں کیکن لندن ان کوزیادہ مرغوب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں یکاڈ لی سرکس اورٹر یفالگر سکو یران کے خاص ٹھکانے ہیں۔اتوار کی شام ہائیڈیارک پر بھی پورش کرتے ہیں۔ بال الجھے کپڑے چیکٹ واڑھیاں پریشان یاؤں رکھتے ہیں کہیں اور کہیں پڑتا ہے۔ زیاد وتر جوڑے ایک لڑ کا اور ایک لڑ گ گلوں میں گھنٹیاں' ہاتھوں میں پھول' گل ہائے محبت' ما تگتے ہوئے' کھاتے ہوئے۔ جہاں بھی جاہا بھسکڑا مارکر ہیٹھ گئے یالیٹ گئے۔ بجھے ہوئے سگریٹوں کے فکڑے اٹھا کر پینے لگے کسی نے پھولدار چھینٹ کا فرغل پہن رکھا ہے کسی نے روئی کی بنڈی گلے میں مالا بھی ہےاورآ تکھوں میں متی بھی شراب کی بینہیں جانڈو کی ہے۔ بہت سے عذر متی بھی رکھتے ہوں گے۔تو جہلی کے لیے بھیس بنار کھا ہوگا۔لیکن زیادہ ترکی وارتنگی اصلی معلوم ہوتی ہے۔آپ اے ذہنی روگ کہد لیجئے ۔لوگ انہیں دیکھتے ہی اور مزے لیتے ہیں۔نوجوان لڑ کے اورلڑ کیاں ان کی طرف تھنچی بھی ہیں۔بعضے ان پرنفرین کرتے ہیں۔بعضے ہمدردی جتاتے ہیں۔اچھے اچھے گھروں کی لڑ کیاں ماری ماری پھررہی ہیں۔بعضوں کےنز دیک بیاس معاشرے کا ردعمل ہے جواس درجہسر گشتہ خماررسوم وقیو دتھا کہ باپ گھر کے اندر تھی شام کو کھانے پر بیٹھتا ہے تو با قاعدہ ڈ نرجیکٹ زیب تن کر کے عہدوکٹوریا کی اخلاق پر تی مشہور ہے۔ہم نے اس صدی کے آغاز کے لباس میوزیم میں دیکھے۔عورتیں پہلے لہے لہنگے پہنتی تھیں۔ گلے کے اوپر تک بٹن بندر سے تھے اورپیرا ہن بھی خوب جھالر دار ہوتے تھے۔سووہ لباس قطع و ہرید کے بعد منی اسکرٹ تک پہنچا۔ یہی قطع و ہرید معیارا خلاق میں بھی ہوئی۔ پہلے زمانے میں سر بازار چوما جائی کا ایسادستورند تھا۔ جیسا آج ہے۔ وہی لندن ہےجس میں آج پہی لڑ کےلڑ کیاں اپنے کالروں پریہ چھ لگائے پھررہے ہیں۔ l am feeling sexy (..... لینا کہ چلی میں)

ا (میں کنواری ہوں یعنی آئیل جھے مار) I am Virgin

ا (اٹھا لے جو بڑھا کر ہاتھ) I am for Freedom of Sex

(میں نشے میں ہوں) I am and L.S.D. addict

ا (مین نفسیات کامابر مون سیدهی لیث جاؤ) I ama Psychiatrist, Lie Down

یہ چھ ڈیڑھ شکنگ میں ہرجگہ بکتے ہیں۔ پکاڈلی میں ٹریف انگر اسکوائر میں ماربل آ رچ پر'ٹاٹھنم کورٹ روڈ پر گندے رہناان خانہ خرابوں کا شیوہ ہے۔ بعضے نظے پاؤس رہتے ہیں۔ آئی تھیں میلیٰ دانت میلے اور سرتوجھا ڈبنا ہوا۔ مردوں کی داڑھیاں ایک ہے ایک نرالی دھیج کی ۔ داڑھی اب ولایت میں آ وارگی کے سامان میں شامل ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں''میاں داڑھی والے ہوکر بیچرکتیں کرتے ہو۔'' یہاں بیکہا جاتا ہے۔'' داڑھی منڈے ہوکر بیآ وارہ پن!شرم تونبیں آتی۔''

جولوگ ذرا پرانے خیال کے ہیں۔ دائنوں میں انگلیاں دائے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ کیسا زماند آن لگا ہے۔ کیوں ان چھوکریوں کے دیدے پٹم ہورہے ہیں۔ ڈیلی ٹیکیراف میں ڈگلس کلیورڈن نے ایک مضمون لکھاہے۔'' دوشیزگی کی حمایت میں'اس کا کہنا ہے کہ جنسی جذبات کا ابال تو ہمیشہ ہرزمانے میں عورت مرد میں اٹھتا رہا ہے۔لیکن اسکلے زمانے میں بےراہروی کے مواقع کم تھے۔اب توخود کمانے والی لڑکیاں آزاد ہیں۔ان پہوئی چاہے بھی تو کیسے پہرہ رکھ سکتا ہے۔ ہرآفت سے بچانے کے لیے گولی ہے۔ تحریص کے لیے موٹرسائیل ہے۔اسپورٹس کارہے۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھرسے بلکہ ملک سے باہر جاکر چھٹی منانے کی آزادی

#### گر ہو شراب و ساغر و مجبوب خوبرو زاہد مجھے قتم ہے جو تو ہو تو کیا کرے

ادھرنو جوانوں کے لیے بے شارمواقع ہیں کسی بھی دوشیزہ کو اپنی راہ پرلانے کے بس ذراتیکھی موقیجیں ہوں۔روپے پیسے کی بھی شرط نہیں۔ کیونکہ لڑکی خود کماتی ہے۔ادھرلڑکی کورو کئے والی کوئی چیز نہیں۔دوسروں کود کیے درکیے کراس کی ذہنی کیفیت ایسی ہوگئ ہے کہ اگر کوئی بیار کرنے کے لیے اس کا طالب نہیں ہوتا تو وہ تکو بنتی ہے۔خود کو ہم چشموں کی نظر میں حقیر محسوس کرتی ہے۔ جہاں سات سہیلیاں ملتی ہیں اور اپنے معاشقے بیان کرتی ہوں وہاں اس کا احساس کمتری میں جتلا ہونا قدرتی بات ہے۔

کلیورڈن صاحب ندوعظ کرتے ہیں ندقرب قیامت کی نوید دیتے ہیں۔ان کی دہائی یہ ہے کہ یارو کیجھاڑ کیاں تواہی ہوں گی جو اپنی عصمت بچانا چاہتی ہوں گی اورشریفاند شرطوں یعنی شادی کا انتظار کرنا چاہتی ہوں گی۔ پرانے زمانے میں ایک لڑکیوں کواس خیال سے تقویت رہتی تھی کدمعا شرے کا اخلاقی ضابطہ ان کی پشت پر ہے۔ان کو ہنظر تحسین و کھتا ہے۔ آج ایک کوئی روک نہیں۔معاشرہ انہیں سراہے گاتو کیا' جیب نظرے دیکھتا ہے کہ ریکیسی لڑکی ہے۔

#### بيا كبرنام ليتا بخداكا زماني مين



#### Are we the last Married generation?

سندے آبزرور نے بھی ایک لمباچوڑ اعظمون چھا پا ہے۔ ''کیاشادی کا رواج ہماری نسل کے ساتھ ختم ہوجائے گا؟'' یعنی آئندہ
لوگ رہا کریں گے میاں بوی کے طرح لیکن شادی کی تھکھیر ہیں اٹھائے بغیر۔ آبزرور نے آنے والے دور کی دھندلی یہ یہ تھویر
دکھاتے ہوئے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شادی کی جاتی ہم معاشر تی اورا قتصادی تحفظ کے لیے عورت شادی نہ کرتی
تو کھاتی کہاں ہے؟ شادی کے تصور کو پچے تقویت نہ ہب سے بلی تھی اور پچے رومانی نادلوں سے۔ اب لوگوں کی عمریں لمبی ہوگئ ہیں۔
ایک ساتھی کے ساتھ اتنی بڑی جنسی زندگی گزار نادشوار ہے۔ لڑکے لڑکیاں اب بلوغت کو بھی جلد تر پینچتی ہیں اور شادی سے پہلے جنسی
تجربیا ب ایک قدرتی اور سلمہ بات گئی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے جو شادی کے بعد کھل جنسی و فاداری کی نہ توقع
کرتے ہیں نہ اسے ہم جانے ہیں۔ اب شادی عورت کا معاشی سہارا بھی نہیں۔ وہ خود جو کماؤ ہے۔ نے واعظین اخلاق (الیکس
کفر نے وغیرہ) کا کہنا ہے کہ ایک مرد یا عورت اپنے شریک زندگی کے ساتھ ساتھ کی دوسرے سے بھی مخلصانہ مجت کر سکتا ہے یا کہ
سکتی ہے۔ اس میں بیوفائی کی کوئی بات نہیں۔ دونوں سے وفائمکن ہے۔ ظاہر ہے ان واعظین کے تصور عشق میں جنسی واردات بھی
شامل ہیں۔

مس ہاورتھ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی ہے ناخوش نہیں۔میرے مرد دوستوں کی طرف سے دو بار مجھے شادی کی پیش کش بھی ہو چکی ہے۔میری دوسہیلیاں جوجلدی میں شادی کرمیٹھیں میری زندگی پررشک کرتی ہیں۔

پس چیہ باید کرواے اقوام مشرق مغرب میں تو محبت اور شادی دونوں کا بولورام ہوا جاتا ہے۔ امریکن چرہے اسکوائر میں



درجنوں ایسے یو نیورٹ کے طالب علم جوڑوں کی تصویر ہیں چھپی ہیں جو بن بیاہے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں۔اب ادب میں بھی گانزوردی کے سیب کے درخت کی ہیرو ئین نہلیں گے۔وفا میں گھل گھل کے مرنا جینا دونوں متروک ہوئے۔''ترے کو ہے پر بہانے ہمیں دن سے رات کرنا' بھی اس سے بات کرنا بھی اس سے بات کرنا' مغرب والوں کے نزدیک بیشعر بے معنی ہے۔ آج کے شاعر کا چاند بالائے نام نہیں ہے اس کے پہلومیں ہے نہ عہدو پیاں نہ شکوے شکایت۔ نے بے مہری جاناں نہ سیاست در باں۔ ہی لوگوں ذرازیا دہ انتہا لیندانہ مظاہرہ ہی کیکن سارے آوے کا یہی حال ہے۔

چی یورپ میں تواب ایجاد ہوئے ہمارے ہاں صدیوں سے چل آ رہے ہیں۔ہم ناحق ان کا تماشا کرنے اتنی دورآئے پکاڈلی سرکس میں اپنی شامیں خراب کیں۔ یہ پریشاں گیسوؤں لیے چوغوں جھالر دار داڑھیوں 'میلے کرتوں اور کمی مالاؤں منکوں' سکولوں' گھنٹیوں' ناقوسوں' تعویذوں والے ہمارے ہاں کیا کم ہیں۔اپنے وطن میں سب پچھ ہے بیارے۔کس چیز کی کمی ہے۔مولا نامری گلی میں ہونگ گھنٹی ہے' چانڈوکا دم لگتا ہے' کونڈی سونٹے کے ہنگھر و بجتے ہیں' سبزی کے جام تقسیم ہوتے ہیں۔ ہوجی 'ہوجی ' کھوجی' گھرم مے' مشاعر نے ان مچھندروں کا نقشہ یوں کھینجا ہے۔

پھرتے ہیں یوں شہر کے اندر آگے کے بندر دم مولا دم ست قلندر

ان میں بعضے ہے اولا دوں کواولا د بخشتے ہیں۔عذر مستی رکھ کرنگ دھڑ نگ پھرتے ہیں۔ پھوٹکییں مارکر مقدمے جتاتے ہیں۔بعضے تو ہنڈیا میں ڈال کررویے بھی دگنے کردیتے ہیں۔سرکاری ککسال یااسٹیٹ بنک جانے کی حاجت ہی نہیں۔

ہردوراور ہرزمانے کا ایک فلنفہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان پھر پر پھر مارکرآ گ جلاتا تھا اور سمویے ہرن یا بیل کوآ گ پر
بھونیا تھا' بیا پٹم بم' کمپیوٹر اورغیر ملکی زرمبادلہ کے منٹے نہیں تھے۔ تب تک ہر جگہ امن اور شانتی تھی' لوگ مراقبوں میں جاتے۔ تپ یا
کرتے اور اپنی ذات کورفعت بخش کر بڑے اطمینان سے اپنی اپنی قبر میں چلے جاتے ۔ پھر بھول استاد ذوق: خط بڑھا' رفیس بڑھیں بڑھیں کا کل بڑھے' گیسو بڑھے بعنی آ بادی بڑھی' حرص بڑھی' جو کا الارض بڑھی ۔ لوگوں نے علم سے کا را بلیسی لینا شروع کیا۔ اور بات تیرو
ترسے ہوتے ہوئے بائیڈروجن بم اور میز اکلوں تک پینی ۔ تپ یا اور اعتکاف کے زمانے گئے۔ اب کی آ دی کی ذاتی نیکی اور تقضف ہے مین چیزیں ہیں۔ ''مون ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھوٹیس''

ایک بور پین ایک روز ہماری روحانیت کی تعریف کررہا تھا۔ہم نے کہا'اے بھیا! ہمارے ساتھ سودا طے کرلے۔ بیدوحانیت تو لے لئے ہم مجھے اپنے صوفی بھی بخشتے ہیں' تصوف کی دولت بھی تیری نذر ہے۔ ہمارے ہال شاعر بھی بڑا بڑا پڑا ہے۔وہ بھی سپردم بتو مایہ خویش را۔ بیسب لے کے تواپنی روح کی پاکیزگی کا اہتمام کر۔اشنے میں ہم تیرے ٹریکٹر' تیری ملیں' تیری حرفتیں' تیرے ٹیکنیکل کالج اور تیراز رمبادلہ استعال کرتے ہیں۔

ہمارانسخ مشرق ومغرب کوحتی الوسع ہم سطح کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم اپناتصوف مع قوالوں کےاورا پنی شاعری مع اس کےسوز وگداز کے ایکسپورٹ کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی درآ مدکریں۔ پچھان لوگوں کی رفنارست ہو پچھ ہماری تیز ہو۔ جب برابر آ جا نمیں توسوچیں گے کداب کیا کرنا ہے۔حضرت حفیظ جالندھری نے فرما یا ہے۔

> ہاں طے غیر کو بھی درد کی دولت یارب ایک میرا بی بھلا ہو مجھے منظور نہیں



# لغات عاشقال سے همکول شریف تک

جانے لوگ ان گلیوں کو چوں کے نام گارڈن بلکہ گارڈنز کیوں رکھتے ہیں۔ جہاں ایک پتی سبزے کی نہیں۔کوئنز گارڈن کے ساہنے تو خیر باغیجیہ ہے۔خاصابڑا ہے' ہمارے گھر کے لان ہے بھی بڑا' لیکن پورچسٹر گارڈن وغیرہ نام تولوگوں کوسبز باغ دکھانے کو رکھے گئے ہیں۔ایک اور بات یہ کہ ہمارے ہاں یارک چھوٹی می چیز ہوتی ہے' جیسے اورنگزیب یارک' ہاسا سنگھ یارک' وغیرہ۔لیکن گارڈن بڑاہ وتا ہے۔ برنس گارڈن کا رنس گارڈن وغیرہ۔ یہاں اس کے الٹ ہے۔ یہاں یارک بڑے ہوتے ہیں۔مثلاً ہائیڈیارک ر پجنٹ یارک وغیرہ۔جانے کیوں بیالٹی گڑگا کیوں بہائی گئی ہے۔ پھریہاں کے پتے پریشان کرتے ہیں۔ایک نام لے لیجئے مثلأ لینسٹر' ایک تولینسٹر روڈ ہوگ<sub>ے۔ گ</sub>ھراس میں لینسٹر گارڈن ہوگا'لینسٹر اسٹریٹ ہوگے۔لینسٹر پیلس ہوگا۔لینسٹر سکوئیر ہوگا۔لینسٹر یارڈ' کینسٹر وے کینسٹر گردڈلینسٹر میوزنجی وہی جو پرانے زمانے کےاصطبلوں کی کٹڑ یاں بنالی گئی ہیں۔اوراس پراکتفانہیں اس میں کوئی بھلا مانس اپنے مکان کا نام کینسٹر بلژنگزر کھ لےگا۔لینسٹر کیفے کینسٹر لاج کینسٹر ہاؤس وغیرہ۔جمیں ایک جگہ واردک گارڈنز کا پیۃ دیا گیا تھا۔کیادیکھتے ہیں کہ ہرطرف واردک ہی واردک ہے۔کوئی ایو نیو ہےتو کوئی یارڈ ہے' کوئی اسکوئیر ہےتو کوئی گارڈن ہے۔جو کوئے یارے فکے توسوئے دار چلے۔ قیامت میہوئی کہواردک گارڈنز دو ہیں۔ایک لندن W2 یعنی ہمارے قریب ایک لندن W14 میں خاصی دور۔ آخرتھک ہار کرہم واپس آ گئے۔ پیرس میں بھی ایو نیو بولوار۔ پلیس وغیرہ کے چکر بہت ہیں۔اور ہارے ہاں بھی روڈ' اسٹریٹ' بازارکوجی' گلی وغیرہ کا سلسلہ ہے لیکن انگریزوں کا مقابلہ نہیں ۔خدا جانے بیلوگ اپنے گھر کیسے تلاش کرتے ہیں۔

> واٹرلوائیس کے بک اسٹال پرایک کتاب بک رہی ہے۔ "افعات عاشقاں"(The Lover Dictionary)

بعد میں بھی کتاب لندن کے مشہوراورایک دعوے کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے کتب فروش فوائل کے ہاں بھی پائی۔ بیہ ایک ہدایت نامہ ہے۔ ورغلا ہٹ (Sedvication) کے لیے سرورق پر جا بجا ہونؤں کے بوسوں کے گلا بی نفوش ہیں اورا ندر گفتگو کی صورت میں ٹو کئے دیئے گئے ہیں' پانچ مختلف زبانوں ہیں۔اس کتاب کی مدد سے انگریزی' فرنچ' جرمن' اٹالین اور ہسپانوی زبان میں کسی اجنبی لڑکی سے اظہار عشق کیا جاسکتا ہے۔اس کا جواب حسب مراد ملتا ہے یا چپل سے مرمت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری مصنف قبول نہیں کرتا۔

### نمونه كلام:

جہاز میں سفر کرتے ہوئے....

''ارے میں کہاں آگیا' مجھے سوتے میں چلنے کا مرض ہے۔''

«میرے کیبن میں سمندر کا نظارہ زیادہ اچھا ہوسکتا ہے۔"

ہوائی جہاز میں....

" میں ذراآپ کا ہاتھ پکڑلوں جب جہازاڑ تاہے تومیں گھبراجا تاہوں۔"

''بیسیٹوں کے درمیان کا ڈنڈا ٹکال لیس توزیادہ آ رام رہے گا۔''

گاڑی میں....

" بتی بجهادول میری آ تکھول کوروشن سے تکلیف ہوتی ہے۔"

"معاف يجيئيه پاچ پونڈ كانوث آپ كامعلوم موتاب-"

ساهل پر....

"ارے میں سمجھا" آپ ہے ہوش ہوگئ ہیں۔اس لیے مصنوعی تنفس دے رہے تھا۔"

''میں آپ کے تیرا کی کے سوٹ میں سے ریت نکال دوں؟''

"میں تولیہ پکڑ کرآ ژکرتا ہوں آپ کیڑے بدل لیں۔"

سينمامين....

"سب سے پچھلی سیٹ پرمیٹھیں وہاں سے اچھانظر آتا ہے۔"

"اوومیں مجھابیمیری کری کامتھاہے۔"

"میراوستاندآپ کی ٹانگوں کے آس پاس گر گیاہے۔"

اینے فلیٹ میں....

" میں بتانا بھول گیا تھا کہ میرے والدین ایکا یک گاؤں چلے گئے ہیں۔"

" پيزېيں بلب كافيوز كيسے از كيا۔"

" يه كمركا تالا كيون جام بوكيا\_"

اس كے فليث ميں .....

" تھک گیاہوں ٔ ذرالیٹ جاؤں۔ آپ بھی یہاں آ رام کر کیجئے۔"

(اس كاميان آ جائة و) "مين بحلى والاجول ميشرد مكيضة آيا تفاء"

ہوشل میں.....

(لفظ كوئى بھى فخش نہيں ليكن كوئى فقر فقل نہيں كيا جاسكتا)

اس کی والدہ ہے ....

" بين نهيں مانتا آپ اس كى والدہ بين اس كى بہن ہوں گى آپ ....."

( پیچیا چیزانا ہوتو)''معاف کیجئے' میں اس سے شادی نہیں کرسکتا۔میری بیوی اس پر رضامند نہ ہوگی۔''

كچەمفىدمطلب كلمات....

''تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تنہائی میں اپنے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔اے میری زندگی کی روشنی!اے ملکوتی چبرے والی! تمہارا حسن یا گل کر دینے والا ہے۔تم دوسری عورتوں ہے الگ رہو۔رسموں کے جھڑے میں نہیں پڑا کرتے۔''

ساؤتھ کنسٹکٹن میں پرانی کتابوں کی ایک دکان پرایک صدی پہلے کا ایک پر چینظر آیا۔Teasing Made Easy (ادا کیسے دکھائی جائے )

### عورتول کے لیے نقیحت نامہ:

تصویروں(کارٹونوں)کے بنچےعبارت ہے۔

''عورت کو چاہیے کہا یک دن بے حداشتیاق ظاہر کرے۔ دوسرے دن چپرے پر تیوری چڑھالےاوراپنے کو دورکھنچے۔ بے رخی سے جواب دے لیکن اس بچ میں ایک نظرمحبت بھری بھی ڈالے۔ رخصت کے وقت کیۓ خدا حافظ اے ظالم ۔اگلی منج وہ ضرور آئے گا۔اس وقت ٹسوے بہائے۔اس کی بانہوں میں خودکوڈال دے۔ وہ خودا پنے ناکر دہ گناہ پر نادم ہوگااور معافی چاہے گا۔اس وقت

معافی دے دین چاہیے۔''وغیرہ

الكريزى اخبارك اشتهارات ككالم ميس:

' دسینکٹر وں برطانوی اورغیرملکی لڑ کیاں دوستوں کی مثلاثی ہیں۔ پیتە ذیل پرخط لکھئے۔

گلوبل ۵۴ ارکز کورٹ روڈ \_لندن

رومانس لڑا ہے یاشادی سیجے او کیوں سے ملانا ہماراذ مد۔ ہرعمر کی ہیں اورخوبصورت ۔

پنة:الفائه ٣ بيكراسريث لندن

ہارے کلب کی خواتین ارکان کے لیے مردوں کی ضرورت ہے۔

پية: ۴۴ ١٥ مهرسث پارک کندن

"آ پامیدے تونیس ہوگئیں؟ ہم سے معائد کرائے فیس دو پونڈ معاملت صیفدراز میں رہ گی۔"

پية: بيل جنگنز عنه چارك رود لندن

۲۵ سال کے ایک نوجوان کوعورت چاہیے۔ ۲۵ سے ۳۳ سال تک ۔ کنواری ہو بیوہ ہو طلاق یافتہ ہو کچھ پروانہیں ۔ مقصود دوتی ہے۔

بکس نمبرا۲۵

برطانوی کنواراعمر چالیس سال کسی مندوستانی ایشیائی ایفروایشیائی لڑک سے دوئتی چاہتا ہے۔عمر ۳۵ تا ۴۵ سال قابل قبول

ایک خانقاه کا تربیت یافته پادری عمر ۲۹ سال ٔاعلیٰ ڈگری یافتهٔ شرمیلا۔الین عورت سے حجٹ پٹ یارانہ چاہتا ہے جوراز کوراز کھے۔

اوردوم سام سے ير:

لندن کے ایک اردوا خبار میں اطلاع عام ....

کا وُنٹری (انگلتان) محمکول شریف کوہائ کی خانقاہ نقشبندی کے سالا نہ عرس کے موقع پر ۱۸ کتو بر کومبح دس بجے جامع مسجد



کا وُ نٹری واقع ایگل سٹریٹ میں ایک روحانی تقریب منائی جائے گی۔جس میں نعت خواں اورعلائے کرام شرکت کریں گے۔ سجاد ونشین آف موہڑ وشریف بھی عوام سے خطاب کریں گے۔علاقہ کے مسلمانوں سے شرکت کی درخواست ہے۔



## ہائے بشیرا 'ہائے بشیرا

ہمارے دوست سیدسبط حسن آج کل لندن میں ہیں۔ بابل نینوااور بعلبک وغیرہ کے خرابوں کی خاک چھانے یہاں پنچے ہیں۔
معلوم ہوا کہٹیلیویژن کے اشتہاری پروگراموں کی تکنیک کا مطالعہ کررہے ہیں۔ ہم سے ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا کہے کیسی گزرتی
ہے؟ بولے بشیرایاد آرہا ہے۔ ہم نے کہا ہیکون بزرگ ہیں؟ بولے ارسے بھائی! اپنا بشیرا جو ہمارا حقہ بھرتا ہے ہمارا بستر لگا تا ہے ہمارا جوتا پالش کرتا ہے علی انصح چائے بنا کردیتا ہے ہمارے مہمانوں کے لیے پان سگریٹ لاتا ہے دھوبی کے ہاں کیڑے دے کر
آتا ہے اور پھر لاتا ہے۔ گھر کے لیے سبزی گوشت آٹا دال ہی کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے گھر میں اصل چیز تو وہی ہے۔ ہم تو مدفاضل
ہیں۔ ہمارے بغیر ہمارے گھر کا گزارا بخو بی چل سکتا ہے بشیرا کے بغیر نہیں۔

تب معلوم ہوا کہ اپنے ایک دوست کے ہال مقیم ہیں اور اخلاقاً ہرروز صبح کو پورے گھر کے برتن دھوتے مانجھتے ہیں۔ بیان کا خاندانی پیشہ بھی نہیں رہا۔لہٰذاہاتھوں میں گئے پڑ گئے ہیں ان پرتیل لگاتے ہیں اور ہاتھ سینکتے ہیں۔ چونکہ ان کے دوست ہسپتال چلے گئے ہیں لہٰذاانہوں نے فرمایا تمہارے یاس جگہ ہوتو ہم بھی آ جائیں۔ہم نے کہا، بسم اللہ۔

سیدسبط حسن کے ہمارے مکان میں آ جانے سے پہلے ہمیں دھو ٹی ٹائی کی بڑی دفت تھی۔ابنبیں رہی۔ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ استے کام کے آ دمی ہیں۔ہم نے اپنے رومال اور ایک دو بنیائن دھونے کو نکالے تو بولے کیوں اتنی زحمت کرتے ہوئمیرے تھلے میں ڈال دؤمیس تھوڑی دیر میں گھاٹ پر جانے والا ہوں۔ہم نے کہا'' گھاٹ؟ آپ جاکر بیکٹرے دھوئیں گے؟ چھوا چھوکریں گے؟'' انہوں نے کہا' اس سے آپ کوکیا مطلب؟ آپ اپنے کپڑے اس تھلے میں رکھئے اور میں بیلا دی لیے جاتا ہوں۔ دو پہر تک آپ کو

تب معلوم ہوا کہ وہ پڑوں میں ایک لانڈریٹ دیکھ آئے ہیں میدایک دوکان ہوتی ہے جس میں کپڑے دھونے کی مشینیں قطار در قطار رکھی ہوتی ہیں۔ آپ خود ہی مشین میں کپڑے ڈالیۓ صابن ڈالیے اور ایک سوراخ میں سکے ڈالیے۔مشین ایک ہینڈل گھمانے سے چلنے لگے گی۔ وہاں سے نکال کر دوسری مشین میں رکھتے اور ایک اکنی ڈالیے۔ وہ ان کو پوری طرح نچوڑ دے گی۔ تیسری میں ڈالیے تو چھ پنس میں سکھا دے گی۔افسوس ابھی تک ایس مشینیں نہیں تکلیں کہ چھ پنس کا سکہ لے کر کپڑے استری بھی کردیں لیکن اس کے لیے سیدصاحب ایک جیبی استری لے آئے ہیں۔جب ذراگرون جھکائی کپڑ ااستری کرلیا۔

پھودن ہے ہمارے بال بڑھ رہے تھے۔ سیدصاحب نے کہا ہم نہ ہی ہونہ انٹلیکچوکل ہو۔ کہوتمہارے بال کاٹ دوں؟ لا ہور میں شاکرعلی ہمارے بال کات دیا کرتے تھے ہم ان کے۔ ہم نے کہا شاکرعلی صاحب کی اور بات ہے ان کے سر پر بال ہی کتنے ہیں۔ مجھے معاف رکھئے کسی نائی کا پید بتا دیجئے۔ تب انہوں نے ہماری رہنمائی کی پیش کش کی۔ ایک نائی کے ہاں لے گئے۔ ہمیں اس کی کری پر بٹھایا اور خود اخبار پڑھنے لگے۔ لیکن ابھی سرخی آ دھی ہی پڑھی ہوگی کہنائی نے کہا۔ ''بس جناب ہوگئ حجامت' اب لا بے چھے شانگ دیجئے۔ ہاں صاحب! اب کس کی باری ہے؟ آ ہے''

ہماری حجامت ہونے میں محاورے کے لحاظ ہے بھی اور ویسے بھی دومنٹ سے زیادہ نہ لگے ہوں گے۔اس بندہ خدانے ایک تشکھااٹھایااورایک بجلی کی مثین بھرم تک تو ہم نے بھی دیکھا کہ پروانہ گیا' پھر پچھمعلوم نہ ہوا' یہ بات ہمیں پچھ پہند نہ آئی کیونکہ آٹھ شلنگ جمع ووشلنگ مخشیش نے قطع نظر جوہمیں طوعاً وکر ہاُدینی پڑی اور جے لے کراس شخص نے سلام تک نہ کیا' ہمیں پیسب پچر جام کی و و کان کی روایت کے خلاف لگا۔ ہم نے الف لیلہ میں بو بک حجام اور اس کے بھائیوں کے قصے پڑھ رکھے ہیں۔ان کی نسل تو اب نا پید ہوئی تاہم کراچی میں جن خلیفہ کے آ گے ہم سر جھکاتے ہیں وہ بھی کم از کم ہم سے عرب اسرائیل کے مسئلےٰ آ ٹے وال کا بھاؤ' نٹی نسل کی ہےراہروی اور مذہب ہے دوری اور روس اور امریکہ کے گھے جوڑ پر ضرور گفتگو کرتے ہیں۔ پیچھے کے بال مشین ہے اور آ گے کے پنجی سے کا شیح ہیں۔استرے سے تلمیں بناتے ہیں۔ پھرآ کے پیچھے سے شیشہ دکھاتے ہیں' بالوں کی چمپی کرتے ہیں' کتکھا کرتے ہیں'ان کاریٹ توایک روپیہ ہےلوگ چارآنے ٹی بھی دے دیتے ہوں گے۔لیکن سیرچشمی ہماری طبیعت میں داخل ہے اس لیے ہم بال کٹا کراپٹی جیب سے حاتم کی قبرنکال کر پہلے اسے ٹھوکر مارتے ہیں پھراسے ڈیڑھ روپیہ دیتے ہیں۔ وہ خوش ہوجاتے ہیں اور دوہرے ہوکرسلام کرتے ہیں۔اس لندن کے نائی نے تو ہمارے بال تک نہیں جھاڑے۔ایک تولیہ ہماری طرف پھینکا کہ جھاڑ کیجئے۔ سید سبط حسن کوسوا درومہ الکبری میں جود لی یاد آئی یعنی لندن میں بشیرا کی قدرمعلوم ہوئی تواس کی وجہ یہی ہے کہ پورپ میں بشیرا قتم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دفتر میں ہویا گھر۔ آپ خود ہی اپنے چیز اسی خود ہی اپنے چوکیدار' آبدار' خاصدار' خانسامال' دغیرہ۔اور گھر کی بی بی خود ہی اپنی آیا مچھو چھک مغلانی 'انا' میراثن' دھو بن اور نائن ہوتی ہے۔افسرخود ہی فائل پر جو پچھلکھتا ہے لکھ کر دوسرے کمرے میں دوسرےامل کارکودینے جاتا ہے۔گھر والا اورگھر والی دونوں اپنا سودا خود لاتے ہیں خود یکارتے ہیں اورخود ہی برتن مانجھتے ہیں'

حجاڑ ولے کر گھر کی صفائی کرتے ہیں۔اس برعظیم میں انگریز آتا تھاتو یہاں کی گرمی کے باوجودا گرواپس نہ جاتا تھاتو اس کی وجہ یہی

تھی کداس کے اشارے پر دس آ دمی بکلوس با ندھے خدمت کو بھا گے آتے ہتھے۔

سیدصاحب کوہم نے اپناجوتا آپ پالش کرتے'اپنے پائپ کی چلم آپ بھرتے اورا پنٹی بیشن کا بیٹن آپ ٹا نکتے اورا پنی پتلون پراستری دیکھاتو ہم نے نے ان سے با قاعدہ معافی چاہی کہ ہم تو بالکل ناکارہ آ دمی بچھتے تھے۔ آپ تو خاصے سکھڑنکلے معلوم ہوا پکا نا ریندھنا بھی جانے ہیں۔ کم از کم انڈے ٹل لیتے ہیں اور توس سینک لیتے ہیں۔ گھر کے کام کائے سے بخو بی واقف ہیں اگران کی شادی نہ ہو چکی ہوتی تو ہم ان کے لیے کی تعلیم یافتہ برسرروزگارلڑی کا برتلاش کرتے۔

سیدصاب کوسب سے زیادہ تکلیف مج کی چاہے یعنی بیڈٹی کی ہے۔ وہ مج صبح اٹھ جاتے ہیں حالانکہ یہ سحر خیزی کی عادت بھی ہماری بچھ میں نہیں آئی۔ چرند پرندکی بات اور ہے ان کے تو بستر نہیں ہوتے اور پھران کواٹھ کر چوگا بھی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ انسان تو اشرف الخلوقات ہے بستر رکھتا ہے۔ فیر توسیدصا حب اٹھتے ہی ہائے بشیرا کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دنیا میں اور پھی نہیں بشیرا چاہیے۔ ان سے پہلے مرز اسودا بھی اپنے تصیدے میں حرص نامی شخصے سے کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں تجھے مبارک میں اور ساتھ میرے میر ابسنت خال ہو۔ اب وہ جلدی کرا چی لوٹے والے ہیں اور ہمیں ان پر رشک آر ہا ہے۔ یہ تھی بشیرا نامہ ہم نے انہی کے لیے کہی ہے۔ انہی کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔

### بشيرانامه

|         | 5    |      | بب | کل    | 2   | a     |
|---------|------|------|----|-------|-----|-------|
| ذخيره   | i    | خت   | ΓĒ |       | 6   | مبر   |
| ليرا    | نہ   | لونڈ | ·  |       | ميں | جيب   |
| بشيرا   |      | 24   |    | بشيرا |     | 24    |
| وكھائيں |      |      |    | دل    |     |       |
| پاکس    | عكرا | 6    | ت  | عوث   | اک  | تب    |
| زيره    | يں   | مند  | 1  | اونث  | بجى | 9.9   |
| بشيرا   |      | 24   |    | بشيرا |     | 24    |
| 034.7   | ٠    | آيا  | ين | ng.   |     | ماڑھے |

0392 آدها آگھ يس روي كجيرا حيونا 6 ويره بشيرا بشيرا 24 24 ووتل ہونگل فيكسيال كاريل كحال سجى اتاري حاري کا نبیره خال ک آغا جان بثيرا بشيرا 24 24 5 كثا بال ييل خۇد گھاٹ لادى كبيرا 4 بثيرا 24 بثيرا 24 262 شو كول Na لائے 0 41.5 حيرا دل دل اپنا بشرا بثيرا 24 4 نہیں میں جان 4 مند پان اپ میں خيره كون 62.17 بشيرا بثيرا بائے 24 پائيں لانكھول جان

### د کیے لیا یورپ کا وطیرہ بائے بشیرا بائے بشیرا

لندن میں ہم رہے تو بہت دن لیکن ان میں ہے آ دھے سوٹ کیس کو چانی لگوانے اور آ دھے جو تا گھوانے میں گزر گئے۔ چانی کا قصہ بیہ ہے کہ سید سبط حسن کے ایک دوست اپناسوٹ کیس جس میں ان کے پرانے میلے کپر سے بھرے تھے لندن چھوڑ گئے تتھے اور سیدصاحب سے کہدگئے تنے کداہے بک کرا کے لیتے آنا۔ دیکھا تو اس کی چابی نہیں تھی اور تالا بند نہ ہوتو ائیر کمپنی والے سامان قبول نہیں کرتے۔ آخرانہوں نے سوٹ کیس ہاتھ میں اٹھا یا اور چابی بنوانے کے لیے نکلے۔ بازار میں دوتین فرلانگ کے فاصلے پرتھا۔ بھی اس ہاتھ میں لیتے۔وہ تھک جاتا تو دوسرے ہاتھ میں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس روز کا اخبار۔ ور نہ ہم ضروران کا بوجھ بٹاتے۔کوئنز وے پراس سرے ہے دوسرے سرے تک گھوم گئے۔ جانے بیاندن والے کیسے لوگ ہیں۔ جوتے' کپڑے' بسکٹوں' مٹھائیوں' بجلی کے سامان سگریٹوں اورالا بلا کی چیزوں کی دکا نیں تو بہت ہیں لیکن جوسب سے ضروری چیز ہے یعنی تالوں کی گمشدہ چابیاں بنانا 'بس وہی نہیں ہے۔ایک جگہ یو چھاتو دو کا ندار نے بغیر ہماری طرف دیکھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کرکے کہا۔ادھر چلے جائے۔Around the Corner ہے۔ہم انگلے موڑ پر گئے۔وہاں کوئی نشان نہ ملا۔ایک سگریٹ فروش سے یو چھا۔اس نے کسی اور طرف اشار ہ کیا۔اور کہا Around the Corner- آخرایک بڑے اسٹور میں گئے وہاں معلوم ہوا کہ Key Cutter یعنی چانی بنانے والا ہے۔اس نے سوٹ کیس کود کیھتے ہی سر بلایا کہ جناب ایسی چانی نہیں بن سکتی۔ وہاں سے ہم اندرگراؤنڈ ریل کے اسٹیشن پر پہنچے اور آ کسفورڈ اسٹریٹ پراتر ہے۔وول ورتھ کے ہاں دنیا بھر کی چیزیں اور دنیا بھر کے سنتے کام ہوتے ہیں۔وہاں ایک سٹال پر لکھاتھا کہ یہاں تالے کی جابیاں بنائی جاتی ہیں اور جوتوں کی ایڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ہم نے کہا" حضرت اس کی جالی بنادیجئے۔"

اس نے کہا'' جی مجھ سے نہیں ہے گی اس کی چانی ۔ میں تو مکانوں کے دروازوں کی چابیاں بنا تا ہوں۔'' ہم نے کہا'' اھچا تو ہمار ہے جوتے کی ایڑ کی گھس گئی ہے' ہیداگا دیجئے' 'ہم نے بھا گئے چور کی کنگو ٹی ہی کیکن اس نے اس کے لیے بھی معذرت کر دی اور کہا کہ ایڑ می توکسی ورکشاپ ہی میں لگ سکتی ہے ۔کسی جوتے والے کے ہاں جائیے۔

اب چانی کی طرف سے مایوں ہوکرہم نے جوتے والوں کی دکانوں کے چکر کاشخے شروع کئے۔خدا خدا کر کے ایک موچی نے حامی بھری کہ ہاں بن جائے گی'ایڑی کیکن تلابھی گھس گیاہے۔ '' وہ بھی لگا دیجئے اورکل دے دیجئے کیونکہ ہم پرسوں جارہے ہیں۔''

"لك جائك"

"بدىيكيا ہوگا؟"

بولے' <sup>د پ</sup>چپیں شکنگ گیارہ پنس۔'' ( پاکستان دالےبس اتنے ہی روپے مجھیں )

ہم نے جوتے گھما کرعین اس کی دکان اور نظروں کے سامنے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیااور تصلیے سے نکال کر دوسرا جوتا پین لیا جورستے سے خریدلائے تھے کیونکہ میہ جوتا جوہم نے پھینکا کراچی ہے ہم نے ٹھیک پچپس روپے گیارہ آنے میں لیا تھا۔

ہاں چابی کامسئلہ بھی آخر حل ہوا۔ہم نے کہا۔'' ہمارے سوٹ کیس کا تالا بھی توابیا ہی ہے اور کی دوچا بیاں ہمارے پاس ہیں۔ اے لگا کرد کیھئے تو۔''

سیدصاحب نے ڈرتے ڈرتے لگائی اوروہ کھٹ سے لگ گئی۔

ہم نے سیدصاحبکوگا درملت کےعلاوہ کولمبس وقت کا خطاب بھی دیا ہے۔ انہیں ہمارے محلے میں آئے دوہی دن ہوئے ہیں کیکن اب انگریز تک ان سے راستہ پوچھتے ہیں۔ ٹیوب اسٹیشن سے ہمارے گھر کا نز دیک ترین راستہ بھی انہی نے دریافت کیا وہ تو عدیم الفرصت ہیں ورند کے ٹو وغیرہ سرکرنے کا سہرا بھی انہی کے سرہوتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بیکراسٹریٹ سے واٹرلوجاتے ہوئے ہم تین بار فلط گاڑی میں سوار ہوئے اور انہوں نے تین بارہمیں زبردستی باہر نکالا۔ چندون اور یورپ میں رہ گئے تو گائیڈ کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔

# اب ہم فرینکفرٹ میں ہیں

انگریزوں کو دعویٰ تو انگریزی دانی کا ہے لیکن ڈھنگ سے بولنی نہیں آتی۔ ہمارے پلے بس ان کی آدھی بات پڑتی ہے۔ بھی وہ بھی نہیں' متیجہ اس کا میہوا کر قسمت ہی تھی جوہمیں لفتا نزا کا جہاز مل گیا۔ ہم لدے پھندے لندن ائیر پورٹ کی عمارت پرانظار کرتے رہے کہ اب ہانک پڑتی ہے۔ اس دوران مائیکروفون پر پچھ گنگنا ہٹ ضرور ہوئی لیکن ایسی کہ ہم نے اسے قابل اعتماد نہ جانا۔ جب خاصی دیر ہوگئ تو ڈسک پر جاکر پوچھا کہ' بی بی جی ایہ جرمن ائیرلائن لفتا نزا کا جہاز نمبر 223 جاتا کب ہے؟''

'' کون ساجہاز؟''بی بی نے یو چھا۔

"فرينكفرڻ والا"

بوليس\_''ووتو چلا گيا'آپ کهاں تھے؟''

بم نے بتایا۔" کافی پی رہے تھے۔"

اب وہ بچاری بھاگیں۔ بولیں۔'' قاعدے ہے تو چلے جانا چاہیے کین شاید .....' ایک برآ مدے ہے دوسرے میں دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں مسافروں پر گرتے پڑتے ایک میکیوزی کہتے کہتے ایک جگہ پہنچے جہاں مسافروں کوکوچ لے کر بھوائی جہاز تک جا تا ہے کیونکہ آخر کندن کا ٹریفک ہے جہازاس ممارت ہے کوئی پون میل دورا تر تا ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا۔ آپ کی قسمت کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے جمیں اپنی جیب میں بٹھا یا اور ہری لال روشنیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرپٹ بھاگا ہمارے وہاں چہنچنے تک سیڑھی اٹھا کی گئی ۔ لیکن ہم نے کہا۔ '' ارب ظالمو جرمنو! کیا کرتے ہو؟ پھرلگاؤ سیڑھی۔ آخرہم نے کرابید یا ہے مفت تھوڑی جارہ جبیں۔'' ان کوہمیں سوار کرتے ہی بنی۔ ورنہ ہمارا سامان جو پہلے ہی بار ہو چکا تھا۔ فریک فرٹ چلا گیا ہوتا اور ہم فالی لندن میں ٹا ہے تے رہ جاتے۔

#### ایک ندی کے دو کنارے ملنے سے مجبور

ہوٹل زیپلن سبحان اللہ! کیاعمدہ ہوٹل ہے۔ بیہ پہلا ہوٹل ہے جس کاغنسل خانہ چھوٹا ہونے کی ہم شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ عنسل خانہ ہی نہیں۔ہم نے آتے ہی منیجر صاحب ہے کہا۔'' یہ کیاغیر معقولیت ہے۔آپ ہمیں کمرہ دیں یانہ دیں' ہمیں عنسل خانہ ضرور چاہیے۔ہم نہانے دھونے والے آ دمی ہیں۔''بولا'' جناب یہ بھی غنیمت جانئے کہ آپ کا پیغام ڈیڑھ مہینے پہلے ل گیا تھا اس لیے کمرہ آپ کے لیے ہم نے ریز روکر دیا ورنہ فریک فرٹ کتاب میلے کارش ایسا ہے کہ کسی ہوٹل میں تل دھرنے کو جگہ نیس۔آپ کے فلور پرایک مشتر کوشل خانہ ضرور ہے۔لیکن وہ ایک امریکن جوڑے نے ریز روکر رکھا ہے۔وہ دودن بعد چلا جائے گا توشوق سے دن بھر اُب میں بیٹھ کراشنان فرمائے گا۔''

" ٹاککٹ تو ہے نا؟ لینی آپ ہمارا مطلب سجھتے ہیں؟"

''جی ہاں وہ ہےاورمنہ ہاتھ دھونے کے لیے آپ کے کمرے میں وہ چیز بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا؟''

"جى بال'ڪريي'

پیرس والے نسل خانے کا احوال ہم لکھے چکے۔ لندن میں مسٹر واٹس کی سرائے میں جوگلوسٹر ہوٹل کے بھاری بھر کم نام سے معروف ہے' ہم دوسرے لوگوں سے ڈیوڑھا کرامید سینے تھے۔ کیونکہ اس کے ایک کونے میں شاور بھی تھا یعنی اس قسم کا ڈبہ جس کے اندرآ دی کھڑا تو ہوسکتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں نہیں ہلاسکتا۔ سید سبط حسن نے کہا''میاں کیا کیا جائے۔ او پر کا آ دھا دھڑتو نہالیا ہوں' ٹانگوں پر صابن کیے لگایوں اور پانی کا تر پڑا بھی بس سرہے چھاتی تک آتا ہے۔''

ہم نے کہا''یوگ ودیا سیکھی ہے آپ نے؟''

" توشير شك آس سيجيئاً۔"

''وہ کیا ہوتا ہے۔''سیدصاحب نے یو چھا۔

''سرکے بل کھڑے ہوجائے اور ٹانگیں او پر کھڑی کر لیجئے۔ پنڈت نہرویبی کیا کرتے تھے تبھی توان کو ہر چیز الٹی نظر آتی تھی۔'' ''ان کاغسل خانہ بھی چھوٹا تھا کیا؟''

واللہ اعلم۔ویسے چھوٹا نہ ہوتا تو ان کے سر کے بل کھڑا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ یا پھر پرانے زمانے کے شاعر کو چہر قیب میں اس شان سے جاتے تھے لیکن نہرو بی شاعرتو نہ تھے اگر چیشاعری کیا کرتے تھے۔

ہوٹل زیبلن میں بس بیدایک تکلیف تو ہے اور تکلیف بھی کیا ہے۔ بھلا ہوا مری گگریا ٹوٹی پانی بھرن سے چھوٹی۔ نہ نہانے کا معقول عذر مل گیا۔مسلمان یوں بھی جھے کے جھے نہا تا ہے اورا گلے جھے میں ابھی کئی روز ہیں۔ باتی ہر لحاظ سے بیہوٹل بہت آ رام دہ ہے۔ سنز واٹسن کے ہاں ایک مہیندگر ارنے کے بعد تو اور بھی زیادہ آرام دہ معلوم ہونے لگاہے۔ فرش پر قالین ہے تو لیے روز بدلے جاتے ہیں۔ مسز واٹسن سے اس روز سید صاحب نے نیا تولید ما نگا تو بولیس۔ ڈیزھ پونڈ روز میں تو نیا تولید ملئے ہے رہا 'ہمار ہے اس کمر ہے میں چار روشنیاں ہیں اور ہم چاروں رات بھر جلائے رکھتے ہیں کیونکہ لندن والے کمرے میں ہمیں اپنے پلے ہے روشنی کرنی کی جب میں ایک شانگ ڈالنا پر تا تھا۔ ابھی اس روز ہم ایک خط کھنے کو بیٹھے۔ ابھی فی بحر ہے دن میٹرکورشوت دینی پر ٹی تھی۔ اس کی جیب میں ایک شانگ ڈالنا پر تا تھا۔ ابھی اس روز ہم ایک خط کھنے کو بیٹھے۔ ابھی فی فیریت موجود فیریت مطلوب تک پہنچ تھے اور فیب سے مضامین خیال میں آئے شروع ہوئے تھے کہ کھنگ خط کی بند سید شائل والی بحل انسانی زندگ کی طرح ہے۔ اس کا کہھا عتبار نہیں۔ ہم نے سو چا با چس جلاک کراپنا کوٹ تلاش کریں کوئکہ معلوم نہیں کس کری مسرک کری مسرک تھا۔ کہاں رکھی ہو۔ پہلے ما چس ڈھونڈ نا اور اس کوشش میں دھڑا دھڑ چیزیں گرانا۔ پھرکوٹ ڈھونڈ نا اور پھراس کی جیسے میں ان میں سے شانگ ڈھونڈ نا پور میٹر ڈھونڈ نا اور اس کوشش میں دھڑا دھڑ چیزیں گرانا۔ پھرکوٹ ڈھونڈ نا اور میں کا سوراخ ڈھونڈ نا بڑا طول عمل تھا۔ ہم نے خط اور مضامین غیب کے لیے کئی جیسین ان میں سے شانگ ڈھونڈ نا پھر میٹر ڈھونڈ نا۔ اس کا سوراخ ڈھونڈ نا بڑا طول عمل تھا۔ ہم نے خط اور مضامین غیب کے لیے میشنگ سے بند کیا ہوگا اور روشنی پائی ہوگی۔ ہمیں پھر معلوم نہیں۔ اس کی میٹر کیا ہوگا اور روشنی پائی ہوگی۔ ہمیں پھر معلوم نہیں۔

## ہم جرمن زبان پرحاوی ہو گئے

جرمن کے متعلق سناتھا کہ مشکل زبان ہے۔ جن کے لیے مشکل ہوگی ، ہمیں تو اس کے سکھنے میں چندال وقت نہ پیش آئی۔

ممکن ہاس کی وجہ ہماری طبعی ذبانت ہو۔ ہم یہ دعوی نہیں کرتے کہ ہم گوئے اور شلر کی زبان کی باریکیوں پر تنقید کر سکتے ہیں یا جرمن

زبا کی صرف وقو پر کتاب لکھ سکتے ہیں انتا ضرور ہے کہ ہوئل میں جا کر نے تکلفی سے کھانا ما نگ سکتے ہیں اور راستہ بھی ہو چھ سکتے ہیں۔

ہوا یہ کہ ایک بڑی نا ور روزگار کتاب ہمارے ہاتھ آگئی جس میں کھانوں کے انگریزی نام اور ان کے جرمن متر اوفات لکھے ہیں۔ جس

ہوا یہ کہ ایک بڑی نا ور روزگار کتاب ہمارے ہاتھ آگئی جس میں کھانوں کے انگریزی نام اور ان کے جرمن متر اوفات لکھے ہیں۔ جس

کی وجہ ہے ہم کرے کی کنڈی لگا کر خشک بسکٹ نگلے اور پانی چینے سے فتا گئے ۔ اس میں کھھاتھا کہ راستہ پوچھنا ہوتو پہلے کہ و ۔ ملائی ہو جس کا مطلب ہے ''کہاں ہے؟''اس کے بعد مقام مطلوبہ کا نام لو۔ از راوا خلاق bitte (پلیز) بھی کہو۔ وہ جو اب میں کہو

گا۔ ناخ ریشتس (Nach Rechts) یعنی واہنی طرف یا ناخ لینکس (Nach Links) یعنی با تھی ہاتھ یا کہ بیسید ہے چلے وائی گیرادے اوس (Geradeaus) اس کے بعد نم وائے شرن (شکریہ) کہواور اپنی راولو۔ اب بیتمام فقرات ہمارے ورو

زبان ہیں۔ عام طور پر ہمارا مطلوبہ مقام واہنے ہاتھ نا بھی کی ویا سیدھا آگے ہوتا ہے البت آگر کہیں ہم اسے پیچھے چھوڑ آگے ہوں اور

ایک سے زیادہ موڑ مڑنے کی بات ہو یا ہماراد یا ہوا پید شہر کے دو سرے جھے میں یا کسی دوسرے شہر میں ہوتو تھوڑی وقت ہوتی ہی سے خاطب جڑمن میں ایک تقریر کتے ہیں اور آگے بڑھ ھواتے ہیں کہول کو کی بات ہو یا ہماراد یا ہوا پید شہر کے دوسرے حصے میں یا کسی دوسرے شہر میں اور آگے بڑھ ھواتے ہیں کہول کو کہ کہ ہماری جڑمن فیاں کی معلوبات کے اندررہ کر ہمیں بتائے گا 'تونیس اور بیکا اور نہیں اور آگے بڑھ ھواتے ہیں کہول کو کی بات ہو یا ہماراد یا ہوا پید شہر کے دوسرے حصے میں یا کسی دوسرے شہر میں اور آگے بڑھ ھواتے ہیں کہول کو کہوں کیا کہول کو کی بات ہو یا ہماراد یا ہماراد یا ہماراد کے اندر ہم کر میں ہم ان کے تونیس اور بھی اور نہیں اور آگے بڑھ ھواتے ہیں کہول کو کی بات ہو یا ہماراد کیا ہمارہ کی ہمارہ کی ہوئی کی کی بات ہو یا ہمارہ کی ہمارہ کی کی بات ہو کی ہمارہ کے کہول کو کی ہوئی کی کو کو کی کو کر کے کی ہمارہ کی کر سکر کی کو کر کی کی کو کر کی ہمارہ کی کو کر کی کو کر کر کی کی کر ک

سفر ہے شرط سافر نواز بہتیرے ہزار ہا شجر سامی دار راہ میں ہے

''الانسان مرکب من الخطا والنسیان' بے فٹک زبان پرہمیں اس حد تک عبور حاصل ہو گیا ہے تاہم احتیاطاً ہم یہ فقرے اور الفاظ ایک پر چی پرلکھ کرمع اردوحروف میں ان کے تلفظ کے اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور سے پر چی جب ذرا گرون جھکائی دیکھ لی۔ کتاب کا لکھنے والا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بخت البلے ہوئے انڈے کھانے کا شوقین فقار ہم باف بواکلڈ کھاتے ہیں یا باف فرائیڈراس نے اس باریکی کا ذکر ہی نہیں کیا۔لہذا ہمیں بھی سخت ابلا ہواانڈ اکھا تا پڑتا ہے یا پھرکل سے ہوا کہ ہم نے بھنی ہوئی مرغی کا آرڈر دیا تھوڑی دیر میں بیرا یعنی بیری ایک بڑا ساقدحہ اٹھا لائی۔معلوم ہوا کہ ہم رواداری میں بھنا مرغ Brap Huhn کی بجائے Huhner ہیں ایک بیری ایک بڑا ساقد ہے۔ نیادہ علم وسیع ہونے کا بھی تو نقصان ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی لفظ یاد کیا ہوتا تو بہ قباحت کیوں ہوتی 'ہم چاہیں تو جرمن زبان میں منٹی فاضل کی ڈگری لا سکتے ہیں لیکن کیا فائدہ بلکہ دانستہ احتیاط کررہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں پولینڈ وغیرہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی جرمنی سے لڑائی رہی ہے' کی نے ہمیں جرمن بچھ لیا تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ بھی جو پچھ سیکھا ہے اسے ہم جرمنی کی صرحد پر بھوڑ آ گے ہیں۔ یوں بھی اتنا سامان کون اٹھا گے اٹھا گے مرحد پر بھوڑ آ گے ہیں۔ یوں بھی اتنا سامان کون اٹھا گے اٹھا گے گھرے۔

بون اورکولون میں گرجاای طرح ایک پرایک چڑھے ہوئے ہیں جس طرح استبول میں مسجدیں۔اورشان میں بھی بیاستبول کی مسجدوں پر چشک زنی کرتے ہیں۔کولون کے گرجا کو دیکھئے۔اس کی رفعت عظمت اور ہیبت آپ عمر بھر نہیں بھلا سکتے۔فرینکفرٹ سے آتے ہوئے ہم نے افق پر گرجاؤں کے نکیلے کس بھی دیکھا ایک توان میں قلہ کو و پر بھی ہے۔خود ہمارے ہوئل کے نواح میں پانچ چھ پرانے کلیسا ہیں۔شام کوان کی گھنٹیاں نکح رہی تھیں۔ کیا ولا ویز سریلی تا نیس اڑا رہی تھیں۔ دل والوں کو برگ درختاں سبز ہی معرفت کردگارے لیے کافی ہیں۔ یہ گھنٹیاں تو پھرصدار کھتی ہیں۔

ایک تو تنہائی کا عذاب جس کے باعث بعض اوقات گھنٹوں بستر پر پڑے یورپ کا نقشہ دیکھا کرتے ہیں 'پھر سرکرانے والے دوکان اپنی بڑھا گئے۔ ہم نے پوچھاٹورسٹ آفس ہے کہ ہے کوئی جو ہمیں شہر دکھائے دریائے رائن کی سرکرائے اور اپنے ملک کے لیے ہم سے فارن ایک چیخ کمائے۔ لیکن جواب ملا'' نا تھی' یوں۔ ۳۰ ستمبر کے بعد جاڑا فرض کر لیا جا تا ہے اور بیتمام تفریک کاروبار شھپ سیاح کوچا ہے کہ کمرے میں بیٹے کر آگئیٹھی تا ہے آخر ہم نے خود ہی رائن کی راہ کی معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل ہمارے ہوٹل کاروبار شھپ سیاح کوچا ہے کہ کمرے میں بیٹے کر آگئیٹھی تا ہے آخر ہم نے خود ہی رائن کی راہ کی معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل ہمارے ہوٹل کے پچھواڑے واقع ہے بیسیر ہماری بون میں آ مدکا حاصل کئے کیا خوبصورت سرگاہ ہے' یا پھر ہم نے برسوں پہلے ہالینڈ اور کیئم کی سرحد کنوک کے ساحل پر ایسا پایا تھا۔ کشتیاں بھی آ جار ہی تھیں۔ لیکن ان پر جن منزلوں کے نام کھے تھے وہ ہمارے نقشے میں نہ مرحد کنوک کے ساحل پر ایسا پایا تھا۔ کشتیاں بھی آ جار ہی تھیں ور ہوں لہذا ہم نے خطرہ مول ندلیا۔ نٹے پر بیٹے کراوگوں کو طفلانہ شوخیوں کو دکھیے رہے۔ یہاں بھی وغیرہ تونویس جی لیکن جوڑوں کا عالم یہاں بھی بھی ہی ہے کہ

چماتی سے نگاچوم لیا 'مو گئے چیکے

پھراٹھ کرکینیڈی کے ادھرے دوبارہ شہرمیں داخل ہوئے۔

ادھری کہیں بیتھو ون کا گھرتھا۔ تی میں آئی کہ اسے بھی دیکھ چلیں۔ بیتھو ون کا نام ہمار ہے جن قار کین نے نہ سنا ہوان کو معلوم ہوکہ یہ جرمنی کا نامور میراثی تھا۔ گانوں کی دھنیں بنایا کرتا تھا۔ ہم نے بھی ایک آدھ بار جب ریڈ یو بند کرنا بھول گئے ہیں اس کی سمفنی سن ہے۔ کیا بات ہے اس کی! لا جواب آدمی تھا۔ ہم سے تو ایسے دھن بھی نہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو شیک چلاکین راستوں کی بھول بھیلیوں میں گم ہوگئے۔ ایک جگہ ایک مرد بزرگ لا نبی سفید واڑھی چہرے پر دانش کی تحریر پیشانی پر بھویں آ تھھوں پر سامیہ کئے بھول بھیلیوں میں گم ہوگئے۔ ایک جگہ ایک مرد بزرگ لا نبی سفید واڑھی چہرے پر دانش کی تحریر پیشانی پر بھویں آ تھھوں پر سامیہ کئے ایک گئے۔ ہم نے تو جرمن میں پتہ پو چھا۔ جب جرمن آتی ہے تو کیوں نہ بولیں۔ لیکن ان بزرگ نے انگریزی میں پیتھو ون کا گھر پو چھر ہے ہو صاحبرادے؟ وہ سامنے بھا تک ہاں کے اندر چلے جاؤ۔ ہم نے کہا'' ہماری کتاب میں تو کوئی اور سڑک کھی ہے۔ بیتو قبرستان معلوم ہوتا ہے۔'' اس پر دقیانوس نے فرمایا'' بیٹا بی ایسے مون صاحب ابتہ ہیں اس سڑک اس گھر میں نہلیں گے وہ تو بہت دن ہوئے مرگئے۔ بھا تک کے اندر چلے جاؤ' داہنے ہاتھ دیوار کے ساتھ دی نمبر کی قبر ہے۔'' اس گھر میں نہلیں گے وہ تو بہت دن ہوئے مرگئے۔ بھا تک کے اندر چلے جاؤ' داہنے ہاتھ دیوار کے ساتھ دورن نمبر کی قبر ہے۔''

اور پول اس مرددانا نے ہمیں بون کے قبرستان آگز فریڈ ہوف میں پہنچاد یا اور ہم نے بیتھو ون کی ابدی آرام گاہ دکھے لی اور وہال سکوں کا وہ نفہ ستاجو قبرستان کی چار دیواری کے باہر نہیں جاتا۔ یہ قبرستان اہل کمال کا گئج شائیگاں ہے۔ جگہ جگہ مٹی کے ڈھر اور ان پر فلاسفرول سائنس دانوں شہرہ آفاق طبیعوں پر وفیسرول کے نامول کی تختیاں ہر قبر پرسدا بہار پودے ہیں۔ کہیں کہیں چراغ نما لائی بھی کے کئے جسٹ دانوں شہرہ آفا قاطبیعوں پر وفیسرول کے نامول کی تختیاں ہر قبر پرسدا بہار پودے ہیں۔ کہیں کہیں چراغ نما لائی بھی کے کئے جسٹ دانوں شہرہ آفاد قبریں زیادہ تر چھلی صدی کی۔ پچھاس صدی کے شروع میں مرنے والوں کی بھی بعض دوسری جنگ سے چندسال پہلے کی۔ بعض قبرول کے سربانے جسے بھی شعے۔ عام طور پر ایک خاندان کی قبریں سب یجا۔ اس وقت تک سب لوگ آ کر جا بھی شعے۔ ان درختوں کے سائے اور دم بدم اترتے ہوئے اندھیرے میں یہ دور دلیں کا راجہ تنہا تھا۔ بھی گرے کا مواجہ یا دا تا تھا۔ بھی کل من علیہا فان کا بھی ہر بڑے بڑے خواجو انھو منے والے سے انسان وا یجا ڈرہ لوز ال سیماب پا۔ اب اپنی اپنی دوگر مین کے اعاطے میں مست و مطمئن لیٹے آرام کر رہے تھے۔

چیزو نه میشی نیند میں اے مکر و کیر سونے دو بھائی میں تھکا مائدہ ہوں راہ کا



## كهانا بهاراسيب

یہاں باؤ گوڈسرگ میں ایک عظیم الشان ادارہ ہے جس کا کام کلچرل ایک چینج کا انصرام وغیرہ ہے۔اس کا جرمن نام ہم تکھیں تو ایک تو یہ قباحت ہے کہ جیجے کی فلطی کر بیٹھیں گے۔ دوسرے وہ ایک آ دھ سطر میں نہیں آئے گا۔اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ حرفوں کے الفاظ تو جرمن زبان میں عام بیں کیکن اب یہ بھید کھلا کہ تھبرانے کی بات نہیں۔ مجد حسن عسکری والے استاد صبر سہار نپوری کے کلام کی طرح یہاں حرفوں کو ملاکر کھنے کارواج ہے۔ کیلے گئی جڑکو یہاں کیلیکیکی گئی گئی ہے۔ آخرہم بھی تو آجشہو ملاکر کھنے ہیں اور پڑھنے والے اسے دفوں کو ملاکر کھنے کارواج ہے۔ کیلے گئی جڑکو یہاں کیلیکیکیلیجو کھیں گے۔ آخرہم بھی تو آجشہو ملاکر کھنے ہیں اور پڑھنے والے اسے دورکا غذکی مہنگائی تو عالمگیر ہے۔

ہم ہر چند کہ جرمن حکومت کے مہمان نہیں لیکن جس بین الاقوا می ادارے کے فرستادہ ہیں اس نے جرمنی کی حد تک ہماری دیکھ ریکھائی جرمن ادارے کے پر دکر رکھی ہے۔اور واقعی نو مان صاحب نے جو ہمارے پروگرام کے ذمہ دار ہیں کت میز بانی خوب ادا کیا اور مس مونیکا شفر تو مہر بانیوں میں ان سے بھی بڑھ گئیں۔بسیار خوباں دیدہ ام کیکن تو خوبے دیگری۔قار کین کرام اپنے اسپ شخیل کو بے لگام ندہونے دیں۔اور بانوان پاکستان رفتک سے اپنی انگلیوں کو نہ چباڈ الیس۔الیک کوئی بات نہیں۔

باڈ گوہرگ ہی میں ہماراسفارت خانہ ہے۔ارشدالزماں سے ملنے وہاں گئے توسفیرصاحب کو بھی سلام کیا۔خان عبدالرحلن خال ہمارے بڑے کامیاب ڈپلومیٹوں میں سے ہیں لیکن طبیعت اور گفتگو میں بالکل سادہ فرماتے ہیں۔میاں میں تو دیہاتی آ دی ہوں۔ مجھ کو لکھنویت نہیں آتی 'اور جرمن لوگ مجھے اس لیے پہند ہیں کہ سید ھے سادے پٹھان لوگ ہیں۔ باتوں کے طوطا مینائہیں بناتے۔ کوئی بات انہیں خوش آتی ہے تو شمیک ورنہ صاف جواب۔ پاکستان کے سیچ دوست ہیں۔ مدد دینے میں دوسروں سے آگے خود اعتادی کے مالک ہیں کمی ایک ہی نکما یااحدی آ دی نہ ملے گانہ کی کو کمزور یا باید قوق یا وگئے۔

یا مدتوق یا وگے۔

گزشتہ اتوارکوکولون میں ہماراسیب کھانے کو جی چاہاتھا۔ پونے دو مارک کے تین آئے تھے۔ آج دوپہرہم مارکیٹ کی طرف جا نگلے تو ریزھی پرسیب دیکھ کر پھر جی للچا یا اور انگریزی محاورہ بھی یاد آیا کہ''سیب کھاؤاورڈاکٹر کو بھگاؤ۔'' پاکستان میں توخودڈاکٹرسیب کھاتے ہیں اورفیس کا بتا کرہمیں بھگاتے ہیں۔ہم نے دوکا ندارہے کہا کہ بیلوایک مارک جیتنے جی چاہے دے دو۔اس نے ایک بڑا تھیلااٹھایااوراس میں پندرہ بیں بھر دیئے۔ہم نے کہاا ہے بھلے مانس' فقط ایک مارک کے دے۔ہم خوردہ فروش دکا ندارنہیں ہیں کہ ان سیبوں کی ریزھی لگا تھیں۔فقط ذاتی استعال کے لیے چاہتے ہیں۔اس نے کہا جناب بیایک ہی مارک کے ہیں۔وہاں سے جانا تو ہمیں کسی اورطرف کوتھالیکن اس بوجھ کی وجہ سے سیدھے ہوٹل آئے۔

سیب کوبالعموم دائتوں سے یو بنی کچر کچر کھا یا جاتا ہے۔ آخر بھی حیوان ایسے کھاتے ہیں تو انسان میں کون ساسر خاب کا پر لگا ہے

لیکن اس وقت طبیعت ذرا ماکل برنفاست تھی۔ ہم نے ہوگل کی دارو بن صاحبہ سے چاقو چھری وغیرہ کی فرمائش کی تا کہ کاٹ کاٹ کے
کھا تھیں۔ انقاق سے وہ ڈکشنری جو جرمن زبان میں ہمارے علم وفضل کی ذمہ دار ہے ہم او پر کمرے میں چھوڑ آ سے اور چھری کی
جرمن ہمیں زبانی نہیں آتی۔ دارو بن صاحبہ کو انگریزی میں وخل ضرور ہے لیکن بس ایسا ہی جیسا ہمیں جرمن میں ہے۔ ہم نے کہا

" نا کف چاہیے ایپل کا شاہے۔" ان کی سمجھ میں پھھ شہ آیا۔ تو ہم نے ایک ہاتھ میں خیالی سیب رکھ کر دوسرے میں خیالی چھری لی اور
اسے کا ٹا۔ بیچاری کند ذبین پھر بھی نہ سمجھی۔ اب ہم نے بریک فاسٹ کا حوالہ دیا اور اشاروں اشاروں میں توس پر چھری سے کھون
لگایا۔ باشارہ بھی کھھن لگانے سے زیادہ نائی کے استرا تیز کرنے سے زیادہ قریب ہوگیا۔ لہذا ہم نے خیالی سیب کو پھر دو گلڑے کیا۔
لگایا۔ باشارہ بھی کھھن لگانے سے زیادہ نائی کے استرا تیز کرنے سے زیادہ قریب ہوگیا۔ لہذا ہم نے خیالی سیب کو پھر دو گلڑے کیا۔
لگایا۔ باشارہ بھی کھون لگانے سے زیادہ نائی کے استرا تیز کرنے سے زیادہ قریب ہوگیا۔ لہذا ہم نے خیالی سیب کو پھر دو گلڑے کیا۔
لگایا۔ باشارہ جھی کھون لگانے سے زیادہ نائی کے استرا تیز کرنے سے زیادہ قریب ہوگیا۔ لہذا ہم نے خیالی سیب کو پھر دو گلڑے کیا۔
لگایا۔ باشارہ جھی کھون لگانے سے زیادہ نائی کے استرا تیز کرنے سے زیادہ قریب ہوگیا۔ لہذا ہم نے خیالی سیب کو پھر دو گلڑے کیا۔
لگا کی محتر مدنے چیک کر کہا۔ '' سیب ؟''

ہم نے بھی خوش ہوکہا' ہاں ہاں! سیب۔اتنی دیرہے بھی تو کہدر ہا ہوں کہسیب کا شاہے اب لاؤ چھری۔

ہے کے روں ہو بہاں ہیں۔ اور است ہے۔ اور پرسے ہی و ہمیرہ ہوں مدیب ہو ہو ہی ہاں ہے ہیں انتاس ہی کہلاتا ہے۔ اب
ایک روز ہم نے پائن ایپل ما نگا تھا تو دو کا نمار نے کہا۔ 'انٹاس' تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں ہے پھل انٹاس ہی کہلاتا ہے۔ اب
یہاں بھی ہم اتن دیر ہے 'ایپل' کا شخ کی بات کررہے تھے۔ شروع ہی میں سیب کہددیتے تو یہ فورا سمجھ جا تیں۔ ساتھ ہی خیال آیا
کہسی نے اردواور جرمن زبان کے مشترک الفاظ پر اب تک پھٹے ہیں لکھا۔ کسی کوتو فیق ہی نہیں ہوئی۔ شایداس لیے کہ کسی کو جرمن آتی
ہی نہیں تھی۔ ہم نے طے کیا کہ عدیم الفرصتی ک باوجودوطن واپس جا کر ہم اس موضوع پر محققانہ مقالہ کھیں گے۔ ایک تو یہ سیب ہی
مشترک نکلااور بھی بہت سے الفاظ ضرور مشترک ہوں گے۔

اتے میں محترمہ برآ مدموعیں۔ان کے ہاتھ میں نہانے کے صابن کی ایک کلیتھی بولیں۔"بیلوسیوب"

# آ نابرلن اور کھیرنا کفرستان میں

برلن برلن برلن بال است صاحبو حفاظتی بند با نده لؤ برلن آیا جا تا ہے۔ کسی اور شہری کے سواد میں بی پروہ ہیبت طاری نہیں ہوتی جو برطن ویجنے پر ہوتی ہے بشرطیکہ آنے والا کھالوں کا تا جر اور محض ایکسپورٹر امپورٹر ندہو۔ بیشپر ہے پرشیا کی سطوت و جروت والے بادشا ہوں کا۔ شاہ فریڈرک اعظم کا پرنس بسمارک کا تصر ولیم کا ہنٹر کا آگ اور دھو بھی کا۔ ملکوں کی قستوں کروڑوں انسانوں کی تقدیروں کے اعلان یہاں ہے ہوتے تنے۔ نوشتے یہاں ہے جاری ہوتے تنے۔ بیسرٹر کیس جن پر اب شگفتہ چروں والے لوگ چل رہ جیں اور میاں آزادہم بے غل وغش قدم مارر ہے ہیں۔ یہاں گٹا پوکا عمل تھا۔ تازیوں کے میش پریڈی کرتے گزرتے تنے۔ سوستیکا کا جھنڈ الہراتا تھا۔ مائیکر وقونوں ہے فیو ہرری گھن گرج سنائی ویتی تھی۔ زنداں آزادی پسندوں ہے بھرے تھے۔ نواحات بندی خانوں سے آباد تھے جہاں لاکھوں ہے بس انسانوں کو گیس کی بھیٹیوں میں جمونک ویا جاتا تھا۔ ان کی چربی سے صابی بنا تھا۔ ان کی پڑیوں ہے کھا دبئی تھی۔ اندوں اور مردوں کے ڈھائیچ پائے بیدگودام در گودام از اردرانبار بچوں اور بڑوں کے جوتوں کے جوڑے ان کے جوتار یک راہوں میں مارے گئے۔ اور آج بیب بلدہ پھر شہر ہے گودام ان اردوش تہادلوگوں کا۔ انسان عظیم ہے خدایا۔

ہارے میز بانوں کی فرستادہ ایک لڑکی ائیر پورٹ پر ہماراانتظار کر رہی تھی۔خوش آمدید۔ہم نے کہا'اے بی بی کیانام ہے تیرا؟ بولیں' مسؤ'

"بہت چیوٹاسانام ہے 'سو' ہم نے کہا۔ 'اے نیک بخت ہم دنیا ہے سواور مرد مان سواور علائے سونہ جانے کس کس سے بچنے ہیں اور ہمیں اپنااصلی نام بتا۔ 'تب بولی' بندی کوفرانسسکا کہتے ہیں۔' ہم نے کہا' بیڑھیک ہے۔ فرما یا جھے آپ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وضاحت بھی کردی۔ ضبح ہے شام ہتا۔ ہم نے کہا'اچھا توہمیں اپنا شہر بھی دکھاؤگی۔ تب اس نے جب سے ایک لانبا کا غذ نکالا جوچھیا ہوا تھا۔'' پروگرام برائے حضرت ابن انشاے آف اسلاک ری ببلک آف پاکستان' ہم نے کہا' ہم سے دفتر نہیں دیکھا جاتا۔ ہم اسے لوگوں سے نہیں مل سکتے۔ اتنی لائبر پریوں کو ملاحظہ نہیں فرما سکتے۔ بنی کو مختفر کرو' ہم سے بون ہی میں نیومان صاحب نے کہد دیا تھا کہ برلن جاکر کام کے جھمیلوں میں نہ پر جانا۔ پھی شہر بھی دیکھنا۔ بولیں' اب تو پروگرام بن چکا۔ ان لوگوں کو

اطلاعیں ہوچکیں۔ابان کومنسوخ کرناممکن نہیں۔ہم نے کہا'ہم برنیڈن برگ گیٹ پر کب جائیں گے۔ویوار کب دیکھیں گے۔ مولوی محبوب عالم کا ہوٹل کب تلاش کریں گے۔ پھرمشر تی بران بھی ہمیں ضرور جانا ہے۔ہم نے بون میں تمہارے دفتر سے کہد دیا تھا لیکن وہ بچاری کیا کرسکتی تھی۔ بولی'شامیں آپ کی خالی ہیں۔ ناتی میں بھی کہیں کہیں ایک دو گھنٹے آپ کوئل جائیں گے۔ان میں آپ چاہیں توشا پنگ کرلیں۔ہم نے کہا'بی بی شاپنگ کی بات ہم سے نہ کر کہ ہم توخودا ہے کو بیچنے نگلے ہیں کوئی دل وجان کا اچھاخر یدار ملے توہمیں بتانا۔

برلن کہنے کو چارجھے ہیں لیکن واقعتاًا لگ فقط مشرقی حصہ ہے۔سوویٹ سیکٹر' دیوار کے پچھلے۔ باقی تینوں یعنی امریکی برطانوی اور فرانسیں سیکٹر ہاہم ملے ہوئے ہیں۔انتظام سب کا اکٹھا ہے۔ کوئی چوکی پہرہ نہیں ۔ آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ ان تینوں میں آپ کس سیکٹر میں ہیں۔سوویٹ سیکٹریعنی مشرقی برلن' وہ البہتہ!

مغربی برلن کی مشرقی شاہراہ کا نام ہے Kurfursten 'اےاسپے حساب سے پڑھا تو آ وازنگلی'' کفرستان''ای پر ہمارے ہوٹل کا نام تھا۔'' ہوٹل کفرستان'' یعنی کفر کا دم چھلہ یہاں بھی ہمارے ساتھ رہا۔

#### یاروں کو تجھ سے حالی کیا بد گمانیاں ہیں

ہم نے پہلے تواحقیاج کرنا چاہا کہ اسلامی ری پبلک کے آ دمی کے لیے آپ نے اس نام کا ہوٹل کیوں مقرر کیا۔ پھراس خیال سے چپ ہو گئے کہ اس ہوٹل میں اور اس شاہراہ پر بتان کا فرسے ٹر بھیڑ ہوا کرے گی۔ کیا عجب کوئی موقع تبلیغ کا نکل آئے۔ اور کوئی ان میں سے راہ راست پرآ کر ہمارے وست حق پر بیعت بھی کر لےلیکن اے بسا آرز و کہ خاک شدہ۔ کسی کا فرکوتو ہم اپنی راہ پر نہ لا سکے۔ ہاں ہماراایمان ضرور کئی بار متزلز ل ہوا۔

ملائی نہیں تھا۔ پوچھنا پڑا کہ آخر یہ چیز ہے کہاں؟ معلوم ہوا او پرچھت پر ہے۔ بیت الخلا میں البتہ آپ بغیر پیے دیے مدار پر جاسکتے ہیں۔ بل میں تین مارک اور گئے تھے۔ ہم نے کہا اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ فرمایا' آپ کے کمرے میں کمرہ گرم کرنے کی سلاخیں گئی جیں نا' یہ تین مارک اور گئے تھے۔ ہم نے کہا وہ تو ہم نے استعال ہی نہیں کیں بلکہ رات کو کھڑ کی کھول لیتے تھے تا کہ تازہ ہوا آتی رہے۔ کمرے میں توجس تھا۔ بولیں' استعال کرنے نہ کرنے کی سندنییں ہے' پیسے تو و سے ہوں گے۔ ہم نے حساب جوڑا تو وہی ہوا تھے ہوگی کا ہوتا ہے۔ تو وہی یا یا جو اٹھے ہوگی کا ہوتا ہے۔

مرف کفرستان ہی نہیں اور بھی کی لفظ ہم نے اپنے حساب سے یاد کئے۔ ناشتے کے لیے جرمن میں بڑا فیڑھا لفظ ہے است نکارام کا 'Frustuck' ناشتے کے کرے پر لکھا نظر آیا۔ Frustuck' ہم نے کہاوہ مارا بیفرس نکارام کی خرابی ہے۔ سنت نکارام کا مل نے نہیں سنا۔ اگر چہ بیکون شخے اور کیا کرتے شخے۔ قار کین کرام کی طرح ہمیں بھی معلوم نہیں ۔ فرس کا مطلب گھوڑ ایعنی سنت نکارام کا گھوڑا۔ ظاہر ہے سنت صاحب کے زمانے میں گھوڑے ہی کی سواری ہوتی ہوگی۔ لیکن سیجھ میں نہ آیا کہ جرمنوں نے ناشتے کے کرے سے کیا نسبت۔ تا آ کلہ بیرعایت ملحوظ نہ ہوکہ دلی والے بھی نہاری کھاتے ہیں اور پنجاب میں تا نگے کے گھوڑوں کو جو بھوی چنے وغیرہ دیئے جاتے ہیں وہ بھی نہاری کہلاتے ہیں۔ ہماری شخصی کا فیوراس میدان میں پہیں تک جا تا ہے۔ آگے اپنے فیل معنی کو محقق نکالیں۔

ہوائی سفرکے آرام پرسب کی نظر ہے لیکن اس کی قباحتوں اور صعوبتوں کو وہی جانتا ہے جواس سے بار بارگز رے اور جے اپنے اسباب کا وزن حدمیں رکھنے کے لیے اسے بار بار کا نئے ہے تو لنا پڑے اور چیز وں کو پھینکنا پڑے۔

ہم تمام مسافروں کے مقابلہ میں دس کلوزیادہ وزن لے جانے کاحق رکھتے ہیں۔ کل تیس کلویعنی چھیاسٹھ پونڈ لیکن لندن سے
چلے توستر ہ کلوزیادہ تھے۔ جس کے پھیے الگ دینے پڑے ' یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی چیز غیر ضروری ہوتی ہے۔ ہم مختاط آ دی
ہیں۔ پچھ وزن تو ہمارے ساتھ چورن اور ہاضے کی گولیوں کا ہے ' اتنالمباسفر ہے اس لیے ہم نے خاصاذ خیرہ ساتھ رکھا ہے۔ ہمیئر آ کل
کی بھی چندشیشیاں ہیں ' جانے کب ختم ہوجائے۔ پردیس میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہمیں روشن آ ملہ خاص الخاص یا باون ہڑی
کی بھی چندشیشیاں ہیں ' جانے کب ختم ہوجائے۔ پردیس میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہمیں روشن آ ملہ خاص الخاص یا باون ہڑی
بوٹیوں والا تیل چاہیے۔ پچھ پرانے رسالے'' نقوش' اور'' فنون' کے سالنا ہے اور ایضے خیم ناول اور تنقید کی کتا ہیں بھی ہمارے ساتھ
ہیں۔ تنہا آ دی کا بی گھرا تا ہے۔ مطالع کے لیے ساتھ پچھ نہ پچھ رہنا ہی چاہیے۔ ایک سیٹ ہمارے ساتھ ہمارے دوست عبدالعزیز
خالد کی کتابوں کا بھی ہے جن کی عدد سے ہم عربی سکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں قاہر و فیرہ جانا ہیا ورجامع از ہر کے شیخ سے
خالد کی کتابوں کا بھی ہے جن کی عدد سے ہم عربی سکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں قاہر و وغیرہ جانا ہیا ورجامع از ہر کے شیخ سے

عُفتُگُو کرنی ہے۔ کچھ پرانے رسالے ہم نے لندن سے خریدے۔ پھر ہر شہر کے نقشے' گائیڈ بکس وغیرہ بھی ہیں۔ ہمارا جی تو انسائیکو پیڈیا برمینکا بھی ساتھ رکھنے کا تھا کیونکہ پر دیس میں معلومات کی بڑی ضرورت رہتی ہے۔لیکن اس سامان کے بوجھ کی قدغن کی وجہ سے نہ لا سکے۔ ہماری بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ کیونکہ منڈی میں اناج کی بوریاں ڈھونے کا کام ہم نے نہیں کیا۔ پورپ میں قلی نہیں ملتے اور سوٹ کیس' تھٹریاں' پوٹلیاں' بریف کیس' تھلیے'ا تنا پچھ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم گنتی تک بھول جاتے ہیں۔ یورپ والے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا تھیلاا تناخوبصورت ہوتا ہے کہا ہے پینکنے کو جی نہیں جاہتا۔ یورٹر کہیں مل گیا تو اس کا منہ موتیوں سے بھرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بس نے فرینکفرٹ کے ہوائی اڈے کے غلط دروازے پراتار دیا تھا۔ پورٹر نے سیجے دروازے پر پہنچایا۔ہم نے چاررویے دے کریہ جانا کہ خوش گیالیکن اس بندۂ خدا نے تکرار کی چھرویے دؤاور لے کرٹلا۔اس پراپنے قلی یاد آئے۔ تین ٹرنگ سر پر بین آپ کے بستر کیس کوجس میں دورضائیاں ممبل جوتے اور کرائے سے بچنے کے لیے نہ جانے کیا کیا آپ نے با ندھ رکھا ہے'اپنے کا ندھے میں حمائل کرتا ہے اور پھلوں کی ٹو کری ایک باتھ میں' تھیلاا ورصراحی دوسرے میں' ناشتہ دان کہنی ہے لٹکا ہوا۔ بوجھ سے لہرا تا ہوا جلتا ہے پل یار کرتا ہے آئھیں باہر لکلی پڑتی ہیں اس کے بعد التجا کرتا ہے کہ اسے چار پیسے زیادہ مل جائیں۔بعضے نیک دل دونی چونی دے دیتے ہیں' بعضے ڈانٹتے ہیں۔قانون کا حوالہ دیتے ہیں۔ایک زمانے میں ایک آنہ فی نگ فی پھیرا کرایہ تھا۔اکنی کی شکل بھی بنی رہتی تھی کہ کوئی زیادہ مائلے تو اسٹیشن ماسٹر کے پاس رپورٹ کی جائے۔اب شاید دونی یا چونی کا ریٹ ہے۔گاڑی چل دیتی ہےتو ہمارا یہ بھائی یا کستان کی روز افزوں ترقی اور اقبال مندی کا حصہ دار لال پگڑی سرکے نیچےرکھ کر پلیٹ فارم پرآ رام کرنے کولیٹ جاتا ہے۔اپنے روش مستقبل کی ٹرین کے انتظار میں جس کاسکنل نہیں گرتا 'جوآ نہیں یاتی۔ جب ہے ہوائی سفر کا رواج ہوا ہے لوگوں میں باہم حبتیں بھی کم ہوگئی ہیں۔خلوص بھی رخصت ہوتا جار ہاہے۔ ہر حفص اپنی جگہ پر پیٹی باندھے اکڑا ہیٹھا ہے۔ پنہیں کہ پاس والے سے کلام کرے۔اس کی خیریت یو چھے۔ذات یات وطن دریافت کرے۔مسائل حاضرہ پر چندے گفتگوہو۔ پچھآل اولا د کے کوائف دریافت ہوں۔ کتنے بچے ہیں' کیا کرتے ہیں' کتنوں کی شادی ہو چکی۔ جہزمیں کیا آیا۔ کشمیرکب آزاد ہوگا۔ عرب کیے جیت سکتے ہیں۔ سچامسلمان بننے کی کیوں ضرورت ہے۔ نی نسل میں بےراہروی اور بے شرمی کیوں پھیل رہی ہے۔وغیرہ۔اس کےعلاوہ ہوائی سفرمیں آ زادی بھی محدود ہے۔آپ بس اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ چادر بچھا

کر پوری برتھ پر یاؤں نہیں پیار سکتے۔ جیسے ہم تھرڈ اور انٹر میں کرتے ہیں۔ نہ ٹرنک اور بقیاں پھیلا کر دوسرے مسافروں کا راستہ

روک سکتے ہیں۔ پھرریل میں آپ کے باس آ موں کی ٹوکری ہے مزے ہے آ م کھائے اور اس کی محفلیاں فرش پر چھینگئے رکسی کی کیا

مجال جوٹوک سکے۔اگرلمباسفر ہےاور برائج لائن ہے۔آ پکوٹو بہ فیک سنگھ جانا ہے تو حقہ بھی ساتھ رہنا چاہیےاور تمبا کواورا پلوں کا تھیلا بھی۔اپلے نہیں تو گاڑی کے فرش پر کاغذوں ہے آ گ جلا لیجئے۔ دھو تمیں کا کیا ہے 'کسی صورت باہرنکل جائے گا۔ جہاز کے سفر میں چڑھتے اتر تے وقت'' نواسموکنگ'' کا تھم رہتا ہے اوراس ہے آرامی کے کھڑاگ کا نام کیار کھا ہے۔'' ہوائی جہاز'' ہت تیری ہوائی جہاز بنانے والے کی!





# بركن بهارااورمنشي جي كا

ہم جن گائیڈ بکول کی مدد سے بلاد یورپ کا سنر کررہے ہیں ان میں سے ایک تو ۱۹۲۷ء کی چپی ہوئی ہے جس کا نام ہے'' یورپ
میں پانچ ڈالرروز میں گزارا کیے کیا جائے''اس میں جگہ جگہ کے ہوظوں' سراؤں' ڈھابوں اورستے ٹھکانوں کے پتے دیے گئے ہیں۔

یہ سال بھر پرانی ہے۔اس لیے بہت کی باتیں غلط ہوگئ ہیں بلکہ ہمار سے تو یہ کی کام نہ آئی۔استنول میں ہمارے دوستوں نے ڈیڑھ
ڈالرروز کا ہوئل تلاش کر کے مصنف کتاب کوزک دی اور والایت میں کہیں ہمارا گزارا آٹھ دی ڈالر سے کم میں نہیں ہوا۔ دوسری گائیڈ
ب کی بتائی ہوئی ہدایتیں بھی بہت دور از کار رہیں۔ اول تو اس کا مصنف بلٹن ہوئل ہے کم میں کہیں تھہرانہیں۔ دوسرے اس کے
سال طباعت ۱۹۵۵ء سے لے کر اب تک دنیا بدل گئ ہے۔ تیسری کتاب کے بتائے ہوئے اتے پتے البتہ بہت جگہ تھے تھے۔ یہ
اسل میں ایک سفر نامہ ہے۔ آئ سے سٹر سٹھ سال پہلے ۱۹۰۰ء کے سفر کا تصنیف لطیف منٹی محبوب عالم ایڈ یٹر'' پیسا خبار'' وزن اس خنیم
کتاب کا کوئی دو پونڈ کے قریب ہوگا۔ ہوائی سفر میں ہر بار جو ہمیں زائد اسباب کا جرمانہ دینا پڑتا ہے وہ بڑی حد تک ای کتاب کے
ساعث سے۔

بران میں اس کتاب نے ہمیں بہت دوڑا یا۔ ہم نے پوچھا فریڈ رش سٹراس کہاں ہے تا کہ قیصر ہوٹل دیکھا جائے۔ جہاں مولوی صاحب تھرے نے۔ پہلے اس ہوٹل کا مکان نمبر تو صاحب تھرے نے۔ پہلے اس ہوٹل کا مکان نمبر تو معلوم ہو۔ پھر چاہے ہوٹل رہا ہے یا نہیں رہا ہے 'کم اذکم وہ پرانی تھارت یا جائے وقوع تو دیکھ لوگے۔ لہذا پہلی جہتی پرانی ڈائر کٹر یوں کی ہوئی۔ یہ مغربی برلن کی اسٹیٹ لائبر بری میں بل گئیں جہاں یہ لوگ ہمیں لا طینی زبان کے مخطوط دکھانے لے گئے تھے۔ 1912ء کی ہوئی۔ یہ مغربی برلن کی اسٹیٹ لائبر بری میں بل گئیں جہاں یہ لوگ ہمیں لا طینی زبان کے مخطوط دکھانے لے گئے تھے۔ 1912ء کی ڈائر کیٹری ہاتھ آئی۔ اس میں قیصر ہوف نامی ہوئل کا پید درج تھا۔ کی اور سڑک کا۔ ہم نے کہا 'بید نہ چاہے۔ سب سے پرانی ڈائر کیٹری اس ذخیرے میں ۱۹۷۰ء کی تھی۔ اس میں بھی در مقصود ہاتھ نہ آیا۔ آخر ہم نے کہا 'بس اس سال کی دیکھنی چاہیے۔ 190ء ڈائر کیٹری اس ذخیرے میں ۱۹۷۰ء کی تھی۔ اس میں بھی جس کے تھا۔ مکان نمبر بھی دیا تھا ۲۵۱ 'بالک کانام اور ٹیلیفون نمبر بھی درج تھا۔ نمبر ۱۹۳۷ء دوسری چیز جس کی ہمیں تلاش تھی وہ برلن کے ایک پرانے اخبار ''برلیز ناگ بلاٹ'' یعنی روزنامہ'' کرائی کرائی پرانا پر چے تھا۔ دوسری چیز جس کی جمیس تلاش تھی وہ برلن کے ایک پرانے اخبار ''برلیز ناگ بلاٹ'' یعنی روزنامہ'' برلن' کا ایک پرانا پر چے تھا۔ دوسری چیز جس کی جمیس تلاش تھی وہ برلن کے ایڈ یئروں کو ملا قات کے لیے خطاکھے دیئے تھے۔ قریب قریب سب کے جواب منتی جی نے برلن چینچھ بی پاچ چا دا خبار دول کے ایڈ یئروں کو ملا قات کے لیے خطاکھے دیئے تھے۔ قریب قریب سب کے جواب

دوسرے روزل گئے بلکہ''برلیز ٹاگ بلاٹ''جو یہاں کا اول درجے کا آزاد اور انٹرنیشنل اخبار سمجھا جاتا ہے'اس کے ایڈیٹرڈاکٹرلیوی سن نے میرے خط کا جواب بذریعہ'' اورہ پوسٹ'' یعنی دم کشی کی ڈاک سے ای سہ پہر کو بھیجے دیا تھا۔ پیطریقہ خط بھیجنے کا بھی برلن میں عجیب ہے۔ جس خط کوشہر کے دوسرے حصے میں بھیجنا مطلوب ہو'اس پر معمولی ڈاک سے دو چندمحصول کا تکٹ چہپاں کیا جاتا ہے۔ پی خط ان نلکوں کے سلسلے کے اندر سے بذریعہ ہوا کے زور پہنچائے جاتے ہیں یعنی خلکے میں خط ڈال کر پیچھے مشین کی ہواسے دھکا دیا اور دم زدن میں منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جہاں سے تار کی طرح جلدی ہی تقسیم کر دیئے گئے۔ جھے معلوم ہوا کہ لندن میں بھی پیطریق ڈاک کا جاری ہوگیا ہے اور پیرس میں بھی۔

غرض چھی پاتے ہی میں کے جولائی کو ۸ ہے شام کے مقررہ وقت پر'' برلیز ٹاگ بلاٹ'' کے دفتر میں پہنچا۔ڈاکٹر لیوی س اپخ کمرے سے باہرنگل کر مجھے اندراپنے ساتھ لے گیا۔ ہندومسلمان کی آبادی اور گورنمنٹ سے رعایا کے تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ اور جب میں نے سمجھایا کہ کا گمریس والے وہی خدمات سرانجام دینا چاہتے ہیں جوکسی زمانے میں فریق مقابل گورنمنٹ (الوزیشن) اوا کرتا ہے تو اس کاظن رفع ہوا کہ رعایا سرکارے ناراض نہیں۔

میرے پاس بیسہ اخبار کا خمونہ موجود تھا۔ جرمن ایڈیٹر اے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی قیمت کی ارز انی اور مقدار اشاعت دونوں ہا توں کو پہند کیا بلکہ مجھ سے وہ پر چدلے لیا اور اپنے دوسرے روز کے اخبار میں میری ملاقات کی کیفیت معہ پیسہ اخبار کے ایک کالم کے فوٹو گراف کے چھاپ دی۔

ہم محقق نہیں ہیں لیکن محققوں کے تلمیذرشید تو رہے ہیں۔ اور گوکسی کالج یو نیورٹی میں آئ کل نہیں پر وال کے نکا لے ہوئے تو ہیں۔ ربحان ہمارا اہل علم ہی کا ساہے کہ ولی دئی کے بیٹے کے ختنوں کی صحیح تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔خواہ اس کے لیے کسی کو پی انگی دی کیوں نہ بنانا پڑے۔ پس ہم اس مسئلے ہے بیٹی کہ سید پر چہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس کا فوٹو لے کر چھپوانا چاہیے تا کہ صاحبان شخصیق میں ہمارانا م لکھا جائے۔ سب سے پہلے تو ہم فرینگفرٹ یو نیورٹی میں گئے اور اس اخبار کا اتا پید دریافت ہوگیا۔ معلوم ہوا اس کا وکی فائل فرینگفرٹ بھر میں نہیں ہے۔ پھر کولون اور بون میں جاتے ہی لائبر پریوں کے پھیرے گئے۔ متاع بہاں بھی نہلی۔ مغربی برن چاہئے ہی نہیں چاہئے ' بس ان بر لیز ٹاگ بلاٹ' کا میہ پر چہ چاہیے۔ اس کے بران چاہئے ہی کہا کہ ہاتھی نہیں چاہئے ' گھوڑ انہیں چاہئے' بس'' بر لیز ٹاگ بلاٹ' کا میہ پر چہ چاہیے۔ اس کے بیات کی منادی کرائی۔ گیا شتوں کو مختلف علاقوں کے کتب خانوں میں دوڑ ایالیکن خالی ہاتھ واپس آئے۔ ایک لائبر بری یہاں کی مایہ نہیں جاتے ہی دیا تا ہے منادی کرائی۔ گیا ہوں گئی جاتھ کے ہم دیکھ کے منادی کرائی۔ گیا ہوں کے گئی میں بیں۔ ہمیں اس کے کرتا دھر تابڑے آدر کے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم دیکھ کے بیات کے بیات کے ہم دیکھ کے بیات کے ہم دیکھ کے بیات کے ہم دیکھ کے بیات کے بیات کے ہم دیکھ کے بیات کے بیات کے بیات کی کرتا دھر تابڑے آدر کے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم دیکھ کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی کرتا دھر تابڑے آدر کے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم دیکھ کیا گیا ہون کی کرتا دھر تابڑے آدر کے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم دیکھ کیا گئی جاتی کی کرتا دھر تابڑے آدر کے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم دیکھ کے کہا کہ کا کہ کوئی کا کہ کوئی کی کرتا دھر تابڑے تو کوئی کوئی کوئی کی کرتا دھر تابر کرتا دی کرتا دھر تابر کی کرتا دھر تابر کی کرتا دھر تابر کی کرتا دھر تابر کی آن کی کرتا دھر تابر کی آن کر کے ساتھ کی کرتا دھر تابر کی کرتا دی کرتا دی کرتا دھر تابر کرتا دیں کرتا دی کرتا دو کرتا کرتا دی کرتا دو کرتا دی کر

کے تعریف کریں گے۔ہم نے کہا' ٹھیک ہے لیکن اگر جولائی • ۱۹۰۰ء کا'' برلیز ٹاگ بلاٹ'' تمہارے پاس نہیں ہے تو پچھ بھی نہیں ہے۔اپناسامنہ لے کرروگئے۔

تبہم نے کہا'اب ہم مشرقی برلن جاتے ہیں۔

یہ ظالم ہمارے مغربی جرمنی کے میز بان ہمیں لوگوں سے ملانے اور لائیریریاں دکھانے میں اتنا مصروف رکھتے تھے کہ مشرقی برلن جانے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ آخر میں لائیریریوں سے ہم یہ کہہ کر بھا گے کہ ہماری طبیعت ٹھیکٹہیں ہے اور سیدھے سٹاڈ بان کے اسٹیشن پر پہنچے۔ سٹاڈ بان اے سادہ لوح قار ئین کرام! کسی جگہ یا چڑیا کا نام ہے بلکہ ایک خاص ریل کی سواری ہے اس کے ڈیوں میں بھی کوئی سرخاب کے پرنہیں گئے۔ تو پھریہ کیا ہے؟ ہمیں برلن جانے سے پہلے ہی منشی محبوب عالم کی زبانی معلوم ہوچکا تھا۔

''شہر کے اندرونی حصہ کے گرداور عام طور پرشہر کے اندرایک حلقہ ریل کا گزرتا ہے جس کی سڑک بیک منزلہ مکانات کی چھتوں
کے برابر یا ہیں فٹ بلند ہے۔ اوراس سڑک کے بینچے ۱۲ بل شہر کے اندر ہیں۔ جرمن اس کوسٹا ڈبان یعنی شہر کی ریل کہتے ہیں۔ اس
کے اسٹیش دودومیل کے فاصلے پر ہیں۔ گاڑی ہر پانچ منٹ کے بعد ہراسٹیشن سے دونوں طرف روانہ ہوتی ہے اور نصف منٹ سے
زیادہ کسی اسٹیشن پرٹبیس تھہرتی۔ اس ریل کو پرٹس بسمارک نے تبحو پر کیا تھا۔ گلٹ دینے کے لیے کوئی شخص نوکرٹبیس البہتہ چند شینیس لیٹر
بہسوں کی طرح کھڑی ہیں جب کوئی ان میں فینی کا سکہ ڈالتا ہے' حجت ایک ٹکٹ تیسرے درجے کا ان کے ایک منہ ہے گر پڑتا

سڑسٹھ سال میں اگراس معمول میں کوئی فرق ہواتو یہ کہ اب ریل پانچ کی بجائے ہر پندرہ منٹ بعد چھوٹے لگی ہے اور ککٹ دینے کا سلسلہ آٹو میٹکٹ نہیں رہا بلکہ آ دمی کھڑکی میں جیٹھا پہنے لیتا ہے اور ٹکٹ دیتا ہے۔ آٹو میٹک سلسلہ ہم نے فقط مشرقی برلن کی بسوں میں دیکھا۔ اس فرق سے قطع نظر پل وہی راستے وہی ہیں اسٹیشن وہی ہیں اور شاید پچھ گاڑیاں بھی وہی ہیں جن میں ہمار سے خشی صاحب جیٹھتے رہے ہیں۔ ہم بھی جیٹھ کر انزے تو مشرقی برلن میں ای اسٹیشن پر انزے جہاں سے خشی صاحب چڑھتے انزتے ہوں گے۔ فریڈرش سٹراس کا اسٹیشن ۔ سٹراس کا مطلب روڈ ہے۔ ہرسڑک کا نام اس پرتمام ہوتا ہے۔

مشرقی برلن کا کسٹم والا ہمارے تھیلے کے کاغذوں کتابوں کی پڑتال میں پچھ زیادہ ہی دیرنگارہا تھا بلکہ ہمارا ایک آرٹیکل ایک جرمن رسالے میں چھپاہوہ بھی شوئی قسمت سے بہتے میں تھا۔اس کا بالاستیعاب مطالعہ شروع کردیا تھا۔ہم نے کہا'اے بھیا! چھوڑ اے۔اپنے یاس رکھ لے اورہمیں اسٹیٹ لائبریری کا پیتہ بتا۔اس پروہ بھلا مانس چونکا اورکہا۔'' جاؤ فریڈرش سٹراس سے انٹرڈن لینڈن بائیں ہاتھ مڑو یہ تھوڑی دور بعد بائیں ہاتھ کواسٹیٹ لائبریری ہے۔''اسٹاٹ مبلیج تھک'' آٹھ بیجے تک کھلی رہے گی۔''

ہم نے مشرقی برلن کے سیاسی اور اقتصادی حالات اور دکانوں کا مطالعہ آئندہ پر چھوڑا اور لائجریری کا رخ کیا۔ بڑی پر شکوہ عمارت ہے۔ چوڑے پاٹ کی شکین اور بلندو بالا جنگ میں ایک حصہ تباہ ہو گیا تھالیکن زیادہ تر نج رہی۔ کتنی ہی سیڑھیاں چڑھنے اور غلام گردشوں سے گزرنے کے بعدرسالوں اور اخباروں کا شعبہ آیا۔ بہت سے لوگ سر جھکائے پڑھ رہے تھے۔ فائل مختلف میزوں پر پڑے تھے۔ ایک بی بی لائبریرین سر جھکا ہے اپنا کام کررہی تھیں۔ ہم نے عرض مطلب کیا کہ ہم برلیز ٹاگ بلاٹ کی تلاش میں آ ہنی پردے کے چھچے آئے ہیں۔ ہماراسوال پوراہونا چاہیے۔

یه محتر مدبہت کم انگریزی جانتی تخیس۔انک انک پر بولتی تخیس۔فرمایا''مل تو جائے گالیکن کل' جوصاحبہ انچارج ہیں وہ موجود نہیں۔ پاٹچ بچے چھٹی کر جاتی ہیں۔'' ہم نے کہا''ہم عمر میں پہلی بار برلن آئے ہیں اور آج جا کرشاید نہ لوٹ سکیں پچھے کرو کا مریڈ ہمارے لیے۔''

بچاری بہت اچھی تھیں۔ہم نے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا'' ہمارے دا دایہاں آئے تھے'ان کا ذکراوران کے اخبار کا فوٹو اس میں چھپاہے (ہمارے نہ ہمی ہمارے دوست حبیب عالم کے دا دا تو تھے ) رفتے کے حوالے سے ان کی دلچپری بڑھ گی اور پیچاری نے ایک لمبافون کیا۔اور پھرخو داٹھ کرگئیں۔آ دھے گھنٹے میں ایک فائل نکال کر لائیں۔اور جولائی • • 19ء کا برلیز ٹاگ بلاٹ ہمارے سامنے تھا۔

ہمارے منتی جی کے جولائی کواس کے ایڈیٹر سے ملے متھے اور ان کے بیان کے مطابق دوسرے دن کے پر ہے میں پیسہ اخبار کا فوٹو چھپاتھا۔ہم نے ۸ جولائی کا پر چہ نکالا۔اس میں کچھ نہ پایا تو ۹ جولائی میں جھا نکا کہ شاید' پھر ۱۰ جولائی' ۱۱ جولائی' ۱۳ جولائی' آخر مایوس ہوکر فائل بند کر دیا۔ محنت اکارت گئی۔ پیسہ اخبار کا عکس کہیں نظر نہ آیا۔ جی میں طرح طرح کے وسوسے آئے۔ منتی جی نے یونمی تونمیں اڑا دی تھی۔احتیاطاً ہم نے سات کا پر چہ بھی دیکھ ڈالا۔ آٹھ' نو دس کا ایک ایک کالم بہ نظر غائر پھر دیکھا۔ بیتر اشہ ہمیں نہ ملنا تھا' نہ ملا۔ آخراس بی بی ہے ہم نے کہا۔ ابھی اخبار لوٹا بیٹے نہیں' کل ہمیں وقت ملاتو پھر آئیں گے۔''

دل میں عجب و بدھاسا تھا۔سفر نامہ آ کر دوبارہ پڑھا۔اس میں وہی دوسرے دن کا حوالہ تھا۔ تیرہ کوتومنٹی جی برلن سے چلے ہی گئے تھے انہیں دھوکہ ہوا کیا؟

ا گلےروز دیکھنا توہمیں ہسٹری کامیوزیم بھی تھا کیونکہ پہلےروز لائبریری میں اتناونت لگا کہ میوزیم بند ہور ہاتھا لیکن قدم کشال

کشاں لائبریری، پی میں لے گئے۔اب ہم نے سوچا کے ٹھبر گھبر کر پورے مہینے کا پر چہ دیکھیں گے۔ چودہ کے بعد پندرہ جولائی' کے شارے کے آٹھ صفحے الٹے تھے کے نویں صفحہ پر پیبہ اخبار اور اردو تحریر نظر آئی۔ ہم نے اطمینان کی ایک ٹھنڈی سانس لی۔ منثی صاحب کے متعلق جوذراس بدگمانی ہوئی تھی اس پرافسوں بھی ہوا۔ بیکس پیسہ اخبار یوم شنبہ ۱۴ اپریل • ۱۹۰ء کے ادار تی کالم کا تھا۔ سرخی تھی 'د تعلیم اسلام حکومت انگریزی کی کیسی موید ہے''

سرخی کے نیچایڈیٹر کانوٹ:

'' حال ہی میں دو یورپین افسروں کے ایک جاہل سرحدی آ دمی کے ہاتھ سے بلا وجد آل کئے جانے پر جورائے'' پیسہ اخبار'' میں ظاہر کر چکا ہوں کہ ایسی شقاوت اور سفاہت کی کارروائی کسی طرح بھی باعث اثواب نہیں ہوسکتی اور نہ کوئی سچا ندہب اس کوروار کھ سکتا ہے۔اس کی تائید میں ایک ضروری سرحدی اسٹیشن کے تمام معزز طبقہ کے مسلمانوں کی رائے مجھے دستیاب ہوئی ہے۔ میں ان کالموں میں اسے نمایاں جگہ دیتا ہوں۔'' (ایڈیٹر)

اس کے پنچے کی تحریر کس کے قلم سے ہے معلوم نہیں ہوسکا۔ کیونکہ کا اختتام ایک نامکمل فقرے پر ہوتا ہے۔



# رائث برادران سے رجب علی سرورتک

یورپ والوں کی خوبیاں اپنی جگدلیکن میاوگ ہیں کم سواد۔ ہوسکتا ہے ہم غلط لوگوں سے ملتے رہے ہوں۔ بہرحال ذاتی تجربہ یمی ہے کہ ہر چندہم نے بات ہے بات نکال کر جتا یا کہ ہم شاعر ہیں ۔کسی نہ کسی خاص اعتنا نہ کی۔ ہماراد یوان جیسا بہتے میں ہم نے با ندھا تھا ویا بندھا ہے۔ایک صاب سے تعارف ہوا کہ یہ بھی مصنف ہیں۔ہم نے اشتیاق سے یو چھا۔ کیا لکھتے ہیں آ پ؟ شاعری؟ ناول؟ بولے نہیں میرامضمون البکٹرونکس ہے۔ہم پوچھنے کو تھے کہ البکٹرونکس کیا ہوتی ہے؟ کیکن ازراہ مصلحت بازرہے۔ایک ادارہ کتابیں تیار کررہاہے جو یا کستان بھی آئیں گئ ہم بھا گے بھا گے وہاں گئے ۔معلوم ہوا دھاتوں پر کیمیاوی اثرات ویلڈنگ خرا داور آ ئل ٹیکنالوجی وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ہم نے بہت کرید کی کیلم بدیع ومعانی کی کوئی کتاب بھی شاید ہو۔اورصنعتوں ہی پرزور ہےتو صنعت توقیخ 'مراعات النظیر' بےنقط وغیرہ کئی صنعتیں ہم نے ایم اے میں پڑھی تھیں' ان پر پچھکام ہونا چاہیے جیسا ہمارے ہاں ہور ہا ہے کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی جس کی ہرسطراور ہرلفظ سے تاریخ نکلتی ہے۔ سن ہجری یا سال عیسوی نکلتا برآ مدہوتا ہے کیکن سیہات۔ پورپ والول نےصنعت کےلفظ کےمعنی ہی بدل دیتے ہیں۔کہاں تو پیشریف اصطلاح زبان و بیان کی باریکیوں کے لیے استعال ہوتی تھی یااب لوہ فولا د کیمیاوی کھادتیل وغیرہ کے کارخانے صنعتیں کہلانے لگے ہیں۔

کچھ دن تو ہم اوگوں سے سائنس اور صنعت وحرفت کی باتھی سنتے رہے لیکن ایک دن ہم سے ندر ہا گیا۔ ہم نے کہا' یہ کیا آپ لوگ سائنس اور شکینالوجی وغیرہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس خصوص میں بہت کام کیا ہے۔میڈیکل سائنس میں ایس دستگاہ تھی کہ ایک جارے حکیم نے ایک صاحب کی بدہضمی کی فوراً تشخیص کر دی کہتم نے تر پوز بہت کھایا ہے۔محض عقل اور قیافے کے زورے اورمحض بیدد کی کرمریض کے اردگر درتر بوز کے چھکے بکھرے تھے۔اسٹرانوی یعنی علم ہیت میں اب بیشک روس اور امریکہ وغیرہ کے حوصلے کھل گئے ہیں کیونکہ ہم میدان میں نہیں ہیں۔ ہماری تو جہ دوسرے ضروری امور کی طرف ہے ور نہ ہمارے مدرسوں میں درس نظامیہ میں علم بھیت بھی پڑھاتے تھے۔

ایک صاحب کودلچیسی پیدا ہوئی' بولے بیلم ہیت کیلراور کو پرٹیکس وغیرہ والا۔ہم نے استہزائی پنس کر کہا۔ بیلوگ تو ابھی کل کی پیداوار ہیں۔ ہمارے حکماءنے ان سے صدیوں پہلے ستاروں اور سیاروں وغیرہ کا سراغ نگالیا تھا۔ بلکہ ستارے دیکھیے ہی نہیں ' یہ



بھی تحقیق کیا کہ ان کی رفتارز ماند پر اور لوگوں کی قسمتوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔اس موضوع پر ہمارے ہاں اب بھی بے ثمار تصانیف از قسم جنٹزیاں موجود ہیں بلکہ بعضے ادارے تو سال کے سال نئی جنٹزیاں چھاہتے ہیں۔جس میں برج حمل برج عقرب وغیرہ کے سعد وخس کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیریں فالناہے وغیرہ درج رہتے ہیں۔ جا بجازا کے بھی دیئے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں صابن سازی اور بوٹ پالش بنانے اور پونڈ کریم اور قدرتی رنگ کا خضاب وغیرہ تیار کرنے کے نسخ بھی دیئے گئے ہیں جس سے اس گمان کی ایک حد تک تر دید ہوجانی چاہیے کہ ہماری تو جے صنعتوں کی طرف نہیں ہے اور ہم محض خیالی ہا تیں کرتے ہیں۔

ہمارے ہاں سے پرانی وضع کے جولوگ یورپ جاتے رہے ہیں بس جاتے تتصاور پھر پھراکے خالی ہاتھ آ جاتے تتھے۔ٹرانزسٹر' ریفریجر پٹر'ٹیپ ریکارڈ' وغیرہ کچھساتھ ندلاتے تتھے۔

اس کی توجیہ تو کوئی کرنا چاہے تو بہ بھی کرسکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں' کیونکہ اور پچھ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ان تا ویل کرنا خوب جانتے ہیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ بس کتا ہیں اور سفرنا ہے وغیرہ لکھے تھے۔ سرسیدا حمد خان گئے۔ پچھ تو اسلام کا مقدمہ لڑتے رہے۔ میور کی کتاب کے جواب فراہم کرتے رہے۔ مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی بدگمانیاں دور کرتے رہے۔ مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی بدگمانیاں دور کرتے رہے اور واپس آئے توسائنگیفک سوسائٹ کی واغ بتل ڈال ترجے شروع کردیئے۔ وہ تو اس زمانے کے مولوی ذرامستعد متحدان کی نیچریت اور کفروفیرہ کوفورا کیڑلیا ورنہ سیدصا حب جانے کہاں تک جاتے۔ شیخ عبدالقا در گئے تو اقبال کوخط لکھ مارا کہ

#### کام جوکردہی ہیں قویس انہیں مذاق مخن نہیں ہے

اور مخزن میں ایک مضمون بھی لمباچوڑ الکھا کہ' گھر ہے نگل کے دیکھؤ ہندوستان والؤ' ہر پھر کے پھر ذکر مولوی محبوب عالم کا آتا ہے کہ اچھے خاصے پرانی وضع کے آ دی ہے۔ واڑھی تو بیشک یورپ جاکر نہ منڈ وائی اور گوشت کھانے میں بھی احتیاط کرتے رہے۔ فقط یہود یوں کی دکانوں سے قوشر یعنی حلال کھانے یا سبزیاں والیس کھاتے رہے اور ہماری طرح شنڈا پانی پینے رہے لیکن ویسے مغرب کی ترقی سے ان کی آئیسیں چندھیا گئیں۔ اپنے ۱۹۰۰ء کے سفر نامے میں برلن کے ٹیکنیکل ہائی سکول کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے بھی جاکر بیسکول دیکھا اگر چاب میہ یو نیورٹی بن گیا ہے کہ لیکن عمارت وہی پرانی ہے جومولوی محبوب عالم نے دیکھی تھی۔ ذراان کا بیان سنئے کیسے لئوہوئے ان لوگوں پر کہ ہمارے کلا سیکل طرز تعلیم تک کی برائی کردی۔

''جس چیزنے جرمنی کو بڑی شہرت اورعزت دی ہے وہ یہاں کی پالی گئی گم یعنی ٹیکنیکل ہائی سکول ہے۔ بیدرسدایک سوایک سال سے جاری ہے۔ میں ساڑھے یا پچ گھنٹے برابراس عالی شان تعلیم گاہ کی مختلف منزلوں اور درجوں کا طواف کرتا رہا۔ آ دھا بھی نہ دیکھ



#### تو و طونی و ما و تامت یار قکر بر کس بفتر بست اوست

آ مے چل کرمولوی محبوب عالم در دمندی سے لکھتے ہیں۔

''اس ٹیکنیکل سکول کے معائنہ کے دوران میں اس کی عظمت اور سامان کود کیوکر مجھے اپنا آپ نہایت حقیر معلوم ہوتا تھا اور مایوی ہمت کوابیا پست کر رہی ہے کہ دل میں خیال گزرتا تھا کہ اس قسم کی زندگی کا توخودکشی سے خاتمہ کر دینا چاہیے جوالی نا کارہ ہے۔ یہ ایک ایسے سلسلہ خیالات کا نتیجہ تھا کہ جس کے یہاں درج کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بیتو روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایسی تعلیم گاہ ابھی دوصد یوں تک قائم نہیں ہوگ ۔''

سے پوچھے' تو آج کل ہماراایمان بھی ڈانواں ڈول ہور ہاہے۔ پچھدان پہلے تک ہماراخیال تھا کہ میں ہے مسلمان بنتا چاہے۔ اور پچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔اب ہماراخیال ہے کہ سے مسلمان بننے کے علاوہ بھی بہت پچھ کرنا پڑے گا۔قوم کو منعتی تعلیم دینی ہو گ۔کارخانے بنانے ہوں گے۔اجتماعی فارموں میں ٹریکٹروں اور مشینوں سے کاشت کرکے پیداوار بڑھانی پڑے گی تا کہ ملک کی معیشت متحکم ہو۔سب اچھا کھا بمی ٹوئیں 'ٹیلیویژن جناب شیخ ہی گھر میں کیوں ہؤمرید سادہ کے گھر میں کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ جو آج پڑھ کھے کرکلرک اور چیڑای کی نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔کل مکینک اور خراد ہے ہوں گے تو اپنی خودی کو بھی بلند کر



سکیں گے۔میرے آپ کے مختاج نہیں ہول گے۔جب آپ کے کھیت آباد کا رخانے روال ُخزانے بھر پوراورلوگ خوش ہاش ہوں گے پھر کیا مجال ہے جوکوئی ہمسایہ یاغیر ہمسایہ ٹیڑھی نظرے آپ کود مکھ سکے۔اس وقت سپچ مسلمان بننے کا مزوبھی زیادہ ہوگا۔اس وقت تو

#### شب جو عقد نماز بر بندم چه خورد یا مداد فرزندم

صاحبوا اوروں کی کیا کہیں ہم نے بھی ساری عمر شاعری ہی کی۔ دوسروں کی شاعری پر واہ واہ اور کمررارشاد میں عمر گزار دی۔ کیا کریں ہماری تعلیم ہیں سودااور میر کے کلام سے شروع ہوئی تھی۔ چھٹی جماعت کاردوکوں میں میر سے خواجہ میر درد سے آتش سے سوز وگداز تھا۔ وہ تو خدا بھلا کرے کہ ماسٹر گوردیال سکھے تھوڑی سائنس بھی پڑھادیے تھے جس سے پھے تصورالیصال حرارت اور توت انابیب شعری اور حیا تین وغیرہ کا اب تک ہا دریہ معلوم ہے کہ فارن ہائیت کیا ہوتا ہے۔ مکتب میں پڑھے ہوتے تو ۔ ۔ جھوم جھوم میں کر پڑھان شام کوروٹیاں ما نگ کرلانا چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر گڑنا مین میکھے تکا لٹا اور اس بات سے فافل رہنا کہ دنیا کہاں سے کہاں سے نکل گئی ہے۔ فضا میں کیا ہور ہائے خلامیں کیا ہور ہائے ۔ علم الکلام کے رموز تواستاد نے پڑھاد یے۔ جابر بن حیان کا نام نہ بتایا۔ جب کیلراور گلیلیو آسمان میں تھا گل گئی ہے۔ فضا میں کہ کوئی تا فیہ بند ھنے سے نہم شاعری کررہے تھے۔ جب واٹ اور اسٹیفن بھاپ کوغلام بنارہے تھے شاہ فسیرد ہلوی کی کوشش تھی کہ کوئی تا فیہ بند ھنے سے نہرہ جائے۔ جب ایڈ لین اور مارکونی برق اور آ واز کے دیووں کواسیر کررہے تھے ہم شاعری گلاسے فیصل میں از رہے تھے ہم اور دجب علی بیگ مرور لفظوں سے ہوا میں اڑ رہے تھے ہم اور دجب علی بیگ مرور لفظوں کے طوطے مینا بنارہے تھے۔ ہم مصرع سے تاریخ ذکال رہے تھے۔

اور جب امریکہ اور روس نے آسان کے لیے نئے چاندستارے بنالیے ہم پرانے اختر شناس اب بھی جنتر یوں اور فالناموں میں اپنی قسمت کا حال دیکے رہے تھے۔ اب بھی ہمارے ہوٹلوں کے بالا خانے عطائی معالجوں ہرڑ یو پوں ہے آباد ہیں۔ عباسیوں کے عہد کوکٹنی صدیاں ہو تین جاگواور دیکھو کہ اب کس پادشاہ کی پادشاہی ہے نتی میں تصیدہ گؤواسو خت قافیہ پیا منشی احمد سین قمراور منشی محمد سین جاہ توضر ورملیس کے لیکن مسلمانوں میں کوئی کو پرئیکس واٹ ایڈیسن اور مارکونی نہ ملے گاجس نے کی شاعری کی مشاعرہ برپا کیا' گلدستہ بخن نکالا یا پھرنے فرقے پیدا کئے۔ مقلد وغیر مقلد کی بحثیں چلیں' آمین بالجبر پر فساد ہوئے' ذیسے اور رویت بلال پر آکر ائیسٹرڈم میں اور برلن میں ایسے ڈیپاڑمنٹل اسٹور دیکھیے کہ پوری منزل تھلونے ہی تھلونے ہیں۔ان میں گڑیاں گڈے بھی ہیں لیکن تمام مشینوں کے ماڈل بھی دیکھیے جن سے پید چلے کہ پسٹن کیا ہوتا ہے گئیز کیسے کام کرتے ہیں۔ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے۔ یہی التزام یہاں کی کتابوں اورکورسوں میں ہے۔

یارو! کیا ہیں یہ قصے جن کو سینے سے نگائے گھرتے ہو۔ فارس کے شہزادوں کی کہانیاں ہیں۔ جان عالم اور بدرمنیر کو کہب تک روؤ گے۔ میر کی ..... '' بے زری کا نہ کر گلہ غافل 'رکھ تھا کہ یوں مقدر تھا'' ..... کہب تک ہماری نسل کے کورسوں میں رہے گی ۔ سکندر تو جب و نیا سے گیا تب خالی ہاتھ تھا'تم تو و نیا میں خالی ہاتھ ہو۔ غالب جیسے بھی ہستی کے فریب میں نہیں آئے۔ عالم کو حلقہ وام خیال جانے رہے اور ہم نے و نیا بھر کے علوم اس شاعر کے دیوان میں ڈھونڈ لیے۔ جیسے آریہ ساجی لوگ جیٹ ہوائی جہاز وں کو ویدوں میں حلائش کرکے لاتے ہیں۔

اے صاحبوا دن بھر مصاحبوں کے جلومیں بیٹے ناؤ نوش کرنے والے مجراد کھنے والے اور مشاعرے کرانے والے پچھ غدر کے ساتھ' پچھ پچھیلی صدی کے ساتھ ختم ہوئے اور ۱۹۴۷ء کے ساتھ' پچھیلی صدی کے ساتھ ختم ہوئے ۔ پچھ پہلی جنگ عظیم میں فنا ہوئے پچھ دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ختم ہوئے ۔ اچھا ہے ہم ۱۸۵۷ء کی جنگ آزاد کی ہار انتقلاب کے بعد توان کی ایک یادی باقی ہے۔ سووہ بھی کیا ہے' اچھا ہے بیاوگ ختم ہوئے۔ اچھا ہے ہم ۱۸۵۷ء کی جنگ آزاد کی ہار گئے ورنہ یہ بھی نہ ہوئے جو ہیں۔ مولوی محبوب عالم نے اپنے تاثر ات اس وقت رقم کئے جب برطانو کی راج کا آفاب نصف النہار پر تھا' آزاد کی کا تصور بھی نہ تھا۔ ان کو دوسوسال تک پچھے ہوتا نظر ند آیا۔ ہم استے مایوس نہیں' دست و باز و بھی مضبوط رکھتے ہیں۔ موقع ملے تو ذہمن کی جو دت میں بھی کم نہیں۔ اک ذرا یہ شاعری اور قاعت اور سوز وگداز اور وحدت الوجود اور مراعا ۃ النظیر اور رویت ہلال وغیرہ کے مباحث نہ ہوں تو۔....



# كوه ( ہوٹل ) البرز كى چوٹى پر

ازايسٹرڈم

بخدمت جناب معلى القاب قدرت الله شهاب سابق سفير متعينه بالينذ نخيريت موجود خيريت مطلوب!

جناب والا کیا یجی ایمسٹرڈم ہے جہاں ریمبر ال وغیرہ پیدا ہوئے تھے؟ ان لوگوں کوکوئی اورجگہ پیدا ہونے کونہ ملی جس بھٹیار خانے میں بستر پراکڑوں بیٹھے ہم بیسطور رقم کررہے ہیں اس ہے تو کراچی کے ٹرام پٹے والے ہوٹل ہزار درجہ اچھے جن میں مجرب سنیا کی تسخوں والے حکیم اور قسمت کا کیا چٹھا بتانے اور تقذیر بگاڑنے بنانے والے عامل کامل رہتے ہیں۔وہ پروفیسر جن کے کمروں کے باہرلال آئکھوں اورسینگوں والےخوفٹا ک جنول کھو پڑیوں اور سفلی جانوروں کی تصویروں کے پھٹے لگے رہتے ہیں۔ہم سیدھے مغربی برلن سے آئے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تو کیو سے میر پورخاص کی گلیوں میں پہنچ گئے ہوں۔ وہاں کی سرکیس ایسی صاف اورمجلا کہ ہم تو آئیندد کیھتے ہی نہیں تھے بس سڑک میں اپنا مندد کھی لیتے تھے۔انتظام ہماراایک ایسے شاندار ہوٹل میں تھاجس کے باہر شاندار ور دیوں والے چوبدار بکلوس باندھے کھڑے رہتے تھ' بڑھ کر درواز ہ کھولتے' بات بات پر اور بعض اوقات بلا بات کے بھی سلیوٹ کرتے۔ہماراسوٹ کیس اورہمارے نازاٹھاتے تعظیم بجالاتے۔ایی ٹھاٹھ کے چاوش تنھے کہ ہماراخودانہیں سلام کرنے کو جی چاہتا تھا۔ کمرہ قالین والاُ مکلف۔ایک طرف کوصوفہ پڑا ہے' کمرے کے ساتھ ہی اپناذاتی عنسل خانہ' چاہے مبح سے شام تک اس کے اندر بیٹے اخبار پڑھتے رہو۔ جاہے بے ثباتی دنیا پرغورکرتے رہو کوئی بے جامداخلت کرنے والانہیں کیونکہ کمرے کے ہاہر تختی لٹکا سکتے ہیں Don't Disturb یعنی خبر دار اگر کوئی اندر آیا۔ دروازہ ایسا کہ ذرا سا کواڑ آپ نے بھیڑا اور خود بخو د تالا لگ گیا۔ یہاں کے دروازے کی طرح نہیں کہ اتنی بڑی چابی ہے بھی آ سانی ہے بندنہیں ہوتا۔لفٹ موجود ہے۔چھٹی منزل پرنہایت جھلمل جھلمل کرتا ناشتے کا کمرہ بیرے سفید براق یو پنفارم زیب تن کئے ہوئے (جیسی ہمیں بھی نصیب نہ ہوئی) بات بات پر بلائیں لےرہے ہیں۔ یس سر میں سر کررہے ہیں۔اردوتو خیر نہیں 'باقی دنیا کی ہرمہذب زبان میں آپ کو کھٹن نگارہے ہیں۔ یہ بڑا شاندارلاؤ نج جس میں ہم ا پنی تر جمان مس فرانسسکا کو بٹھاتے تھے۔ یہ بی بی فرانسسکا ہمارے یہاں کے میز بانوں نے ہمارے ساتھ لگا دی تھی۔ کسی کا لج

میں پڑھتی تھی۔ جمیں ہوائی اڈے پر لینے آئی چھوڑنے آئی۔ ہمدوقت ساتھ رہی عیسی کا کراریجی ہمارے میز بانوں کے صاب میں



خوددیق تھی۔البتداس کودوپہر کا کھانا ہم اپنے پلے سے کھلاتے تھے۔ خیراس کا ملال نہیں کیونکہ ہم تواس کاروٹی کپڑے پاندان وغیرہ
کا پوراخرج اٹھانے کو بھی تیار ہوتے۔ ویسے اس کو لیچ کھلانے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ برلن سے رقصتی کے وقت ہوٹل کا بل دینے کے بعد
ہمارے پاس بیروں کی فوج ظفر موج کو تخشیش دینے اورائیر پورٹ ٹیکس اداکرنے تک کا بیبہ بند تھا۔ ہم نے وہ دو تین پونڈ نڑوا ہے جو
لئدن والے الاؤنس میں سے آلوم کھا کھا کر اور پیدل چل چل کر بچائے تتھے۔ کرابیہ برلن والے ہوٹل کا پچھزیا وہ نہ تھا۔ سولہ مارک
روزانہ تھا۔ یعنی چارڈ الر۔ اور یا درہے کے شسل خانے سمیت جس میں خوشبود ارتکیہا ورچارتو لیے ہمرروز بدلے جاتے تھے ساڑھے تین
مارک کا ناشتہ۔ ویسے ہم رئیس این رئیس ایک انڈ ابھی ساتھ کھاتے تھے جس کے پچھ پسے مزید ہوتے تھے۔ اس پر پندرہ فیصد کی
مروں چارج ۔ باوجود اس ٹھاٹھ باٹھ کے ہمارے روز بینے میں سے جو ۵ میمارک تھا' ہمارے کھانے (اور کھلانے) اور مشرقی برلن
د کھنے کے لیے کوئی میں مارک رہ جاتے تھے۔ یہاں ہمارار وزینہ بتیس گلڈر ہوٹل سولہ گلڈر۔ پندرہ فیصدی اس کے علاوہ' کھانے کی
ابھی نوبت نہیں آئی۔ بس رات بسک کھا کر پائی پی لیا تھا۔ یہی لیل ونہار رہے تو یہاں بسکٹوں اور سینڈوج وغیرہ پرگزر ہوگی۔ کھانے کی

ہوٹل البرزے شروع میں ہم بیجھتے تھے کہ بیالبرزگسی کا نام ہوگا۔کوہ البرز کی نسبت کی طرف دھیان نہ گیا تھا۔ کمرے کے ساتھ طنسل خانہ اور دوسری حاجات ضرور ہیو فیرضرور بیکا کیا سوال؟اس سردی میں کمرہ گرم رکھنے تک کا انتظام نہیں۔ایک پرانا ہمیٹراٹھا کرلائمیں جو بابا آ دم نہیں توامیسر ان صاحب کے استعمال میں ضرور رہا ہوگا۔فرما یا بہت سردی گلے تو اسے جلالینالیکن بھل کا سوراخ ایک ہی ہے اسے لگاؤ تو پڑھنے کالیمپ بند کرو۔ دو ہری عمیا شی نہیں کر سکتے۔

ناشتے کے لیے پوچھا کہ کے بچے کرتے ہو۔ہم ذراد پرخیز ہیں کیکن یہاں مسیح بہت جلدی ہوتی ہے لبندا کہا' یہی کوئی آٹھ بچے۔ فرما یا' یہتو بہت جلدی ہوا۔سردی ہے میں ذراد برہے اٹھتی ہوں' نو بچے کروتو اچھا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ پاکستان کے ہیں تو بولیس' پاکستان کے لوگ اس ہوٹل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ایک مسٹرخان ہیں' تم جانتے ہو گے وہ تو ہرسال یمبیں آ کرتھ ہرتے ہیں۔

یہ وہ شہر ہے جس میں آپ تین سال تک ہزا یکی لینی رہے۔ سنا ہے پہاں سفارت خانداور سفیر کبیر کا گھرایک گل ہے جو ہماری حکومت ہو ہے گئے بجب ندتھا کہ ہم بھی اس کے سکی کونے میں فروکش ہوجاتے اور ہفتہ بھر آپ کی روٹیاں تو ڑتے۔ آخر پاکستان سے جانے والے استے لوگ بجی کرتے رہے ہیں۔ بعضوں کوتو سنا ہے کہ آپ نے پرزورا صرار کر کے اور پلے سے کرابید سے کروطن والیس جانے پر آمادہ کیا تھا۔ ہم چھسال قبل بھی کچھ دن اس شہر میں گزار گئے ہیں۔ ہوگل اس وقت بھی کچھ ایسا اچھا نہ ملا تھا۔ لیکن کم از کم اس کا درواز ہادوائن کی ری سے نہ کھلتا تھا۔ ہوگل بالکل نیشنل میوزیم کے ساتھ والی گئی میں ہے۔ بیر میوزیم انیسویں صدی کے وسط میں بنا تھا۔ گویا ہمار سے اس ہوگل کے مقالے میں اس کی عمر جمعہ جمعہ آٹھ دن جانئ چاہیے۔ آئ ہماراگز رائیسٹرڈ مہلان کے سامنے سے بھی ہوا۔ بیرہارے ہوگل کے مقالے میں بہتر معلوم ہوالیکن ہم اپنا پائی دن کا الاؤنس جمع کریں تو وہاں ایک شب قیام کر سکتے ہیں۔ بیتو کرلیس لیکن بیر باقی چاررا تیں کہاں گزاریں!

اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں



### باليندُّ بم كويسندآيا

البمسٹر ڈم توجیسا ہے سوہے۔ نہروں کا ایک جال ہے۔ ہمارا خیال تھا' نہروں کی بیا بیک اسکیم خوبصورتی کے لیےرکھی گئی ہے۔ پیت چلا کہ بیہ بات نہیں۔ پہلے چھوٹا ساشہرتھا۔ بیرونی حملے کے ڈرے نہر کھودی گئی۔ بل تھے جواٹھائے جاسکتے تھے۔ آبادی بڑھی تو نہر کے دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ حویلیاں اور مکان بن گئے۔اس کی حفاظت کے لیے پہلی نبر کے متوازی نبر کا دوسرا حصار کھینچا گیا۔ پھرتیسرا' پھر چوتھا' یا نچوال' چھٹا' ساتوال' آٹھوال وغیرہ۔اور یولجس طرح درخت کے تنے کے حلقے دیکھ کرآ پاس کی عمر کا انداز ہ کر سکتے ہیں ای طرح ایمسٹرڈ م کا نقشہ دیکھ کرمعلوم ہوسکتا ہے کہ کتنی نسلیں اور کتنی صدیاں اس شہر پر ہے گز ری ہیں۔ گول مول بات ہم اس لیے بھی کررہے ہیں کہ جس کاغذ پراس شہر کا سال تغییر نہروں اور پلوں کی سیحے تعداد وغیرہ لکھے تنے ہم ہے کھو گیا ہے۔ ڈ چ لوگ اوران کا شہر ہمیں پہند آئے۔ یورپ کے بعض دوسرے ملکوں کی طرح ان لوگوں کوصفائی کا جنون نہیں ہے۔ آ رٹسٹ لوگ ہیں ۔لندن میں تو جگہ جگہ کھا ہے کہ اگر سڑک پرتھوکا یا کاغذ کا کوئی پرزہ پچینکا تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا' ہالینڈ میں اس قسم کی کوئی ناروا یا بندی نہیں ہے۔ کئی بارتو پیخوشگواراحساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہی ملک میں ہیں۔کوئی چیز اجنبی نہیں۔ بارش ہےتو کیچڑ ہے کار بھی جھپ جھپ چھنٹے اڑاتی گزرگئی ہے۔کوئی مکان تعمیر ہور ہاہتو جرمنی یا انگلتان میں اس کے گرد پر دہ کھنچنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کی طرح پیلطف نہیں کہ آپ فٹ یا تھ ہے گز ررہے اوراو پر ہے سیمنٹ اور ریت نیچے گررہے ہیں اپنیٹس نیچے آ رہی ہیں۔ یہاں ایک فٹ یاتھ سے گزرتے ہوئے ہم پراوپر سے گارا گراتو کچ بیہ ہے کہ اس میں سے اپنے وطن کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبوآ ئی۔ ملک ہے دوری کاغم مٹ گیا۔ کاغذ چاک کر کے اس کے پرزے بھی ہم نے جہاں چاہا چھیکے کسی کے ابرو پربل نہ آئے۔ سڑک کو بھی ہنے جاو پیجا کراس کیا۔ جرمنی میں ہم لال بتی پررک کرا بناقیمتی وقت ضائع کرنے کے عادی ہو گئے تنے۔ بہت ہے ہوٹلوں اور طعام خانوں میں بھی صفائی کا معیار ہمارے ملک کے ایرانی ہوٹلوں کا ساتھا' اس ہے کم نہیں تھا۔ مانگنے والے بھی اینے توخیر نہیں تھے جتنے صدر میں ملتے ہیں۔ تاہم کہیں کہیں ملتے۔سڑک پرایک ٹھیلا سا کھڑا کررکھا ہےجس میں گراموفون لگاہے جو بلندآ واز ہے پرسوز گانا گا کررا بگیروں کے دل میں جذبہ ترحم پیدا کررہاہے اورا یک شخص اپنا پیالہ لیے ہوئے اس میں سکے جھنکا تالوگوں کوراستہ روک رہاہے۔

البته بسیں ٹرامیں ان ظالموں نے نئی بنادی ہیں 'بیر میسر ال کے عہد کی نہیں رکھیں۔ یا پھرتعلیم کا معیارا چھا ہے۔ کتابیں خوبصورت چھپتی



ہیں' چیزیں خالص ملتی ہیں' لوگ بااخلاق ہیں۔ تائی بھی اجھے ہیں۔ہم نے یہاں آ کر بال بنوائے۔لندن والے نائی سے تو بہتر نکلا' چیے بھی کم لیے' حضینک یوبھی بڑے تپاک ہے کہا۔

ہاں تو کہنا بیرتھا کہ ائیسٹر ڈم تو جیسا ہے سو ہے ڈیلفٹ اور لیڈن دونوں کی خوبصورتی نے ہماراجی موہ لیا۔ ڈیلفٹ توہم کام سے گئے تتھے۔ایک صاحب سے ملاقات کی تھمبری تھی اس کے بعد ہم نے ازخود ٹاؤن ہال کے گردے جھے کا چکر کا ٹا۔ ڈیلفٹ میں ایک تو چینی مٹی کی صنعت پرانی ہے۔ظروف پڑٹائلوں پر نیلی نقش کاری یہاں کا خاص فن ہے۔ وہی رنگ کہ ملتان کی خصوصیت ہے۔ ڈیلفٹ میں برتا جا تا ہے'اس کےعلاوہ لکڑی کے جوتے' زیادہ تر اب سیاحوں کی تفریح طبع کے لیے بنتے ہیں'لیکن ہم نے ایک شخص کو پہنے ہوئے بھی دیکھا۔معلوم ہواسردیوں میں آ رام رہتا ہے۔لیڈن میں ہم کوعلم کاشوق لے گیاتھا۔ پچھ ہمارا خیال تھا (جوغلط لکلا) کہ انسائیکوپیڈیا آف اسلام کی ترتیب و تدوین بھی لیڈن ہی میں ہوتی ہے۔ہمیں بھی کچھ معلومات اسلام کی ہیں۔ ہماراارادہ تھاان لوگوں کے بتا کرآتے لیکن پیۃ چلا کہ یہاں کےایک ادارے کوفقط اس کی اشاعت میں دخل ہے۔لائبریری کا اور پنٹل شعبہ دیکھنے کا بھی ہم نے خاص اہتمام کیا تھا۔ ہمارا خیال تھا وہاں جا بجالوگ جے پہنے ڈی کیچے میں عربی فاری بولتے نظر آئیں گے۔لیکن ایسا نہ ہوا۔لائبریرین صاحب پچھ بھلا سانام تھاان کا'شایدعر بی جانتے تھے۔بہرحال کتابوں کے نام پڑھ لیتے تھے۔ہم نے اردو کی کتابیں دیکھنے کی خواہش کی ۔فقط ماسکو کی چھپی ہوئی اردوروی لغت نظی اور پچھ بھی نہیں ۔اس سے زیاد و کتابیں تو وہاں گورکھی کی تھیں ۔ گومکھی کے متعلق بھی تھیں۔وہاں عربی کا ذخیرہ کچھ ہے یا پھرچینی جایانی کا'اورانڈونیشی ملائی کا۔ہم کتب خانے کی کہنگی سے ضرور متاثر ہوئے۔اوراس میں شک نہیں کہ ڈی زبان کی پرانی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے۔جرمنی اورانگریزی کی کتابیں بھی خاصی ہیں۔ جارا شوق الف لیلہ اوراس کے تراجم ہیں۔ سوچند نسخے و کیھے جواور جگہ نہ ملے نتھے ان سے قطع نظر جیسے گئے ویسے ہی ہر پھر کے آ

لیکن ہمیں ڈیلفٹ اورلیڈن کی گلیوں کو چوں نے بہت متاثر کیا۔خوبصورت ٹاکلوں والے مکانات 'نہرلیڈن کے اندر سے بھی گزرتی ہے۔ سیرکرتے ہوئے ہم پرانے ٹاؤن ہال کی طرف جا نگلے۔ سڑک کے سرے پرایک پون چکی بھی تھی۔ مکانوں کا انداز وہی ستر ہویں اٹھار ہویں صدی کا۔ سکائی سکر بپروں یعنی فلک نما مکانوں کی بدعت لفظ راٹرڈم میں دیکھی کیونکہ وہ شہر عالمی جنگ کی بمباری میں ملبے کا ڈھیررہ گیا تھا۔ نئی تغمیرات بلند مہیب اور چوکور ہیں۔ ایمسٹرڈم بھی پرانے تا جروں اور رئیسوں کی حوملیوں کا شہر ہے۔لیکن لیڈن اورڈیلفٹ کے کیلی چھتوں اور گیلری والے مکانات تو اپنی الگ ہی ولا ویزی رکھتے ہیں۔ غازے سے بے نیازگاؤں

کی البرْ دوشیزاؤں کی طرح۔

ایسٹرڈم کامشہورٹروپن میوزیم جس میں مختلف استوائی ملکوں کے رہن جن کا انداز دکھایا گیا ہے۔ان کے ملبوسات نہ گھڑ کھروں کا سامان زیور ظروف ہا ہے گا ہے اوضاع اطوار۔ یہ ہم نے آ نے کے پہلے ہی روز دیکھ لیا تھا۔ تھولوجیکل میوزیم ہمارا خاص شوق ہیں۔ برلن کے فوکرکنڈے یعنی معاشرتی میوزیم کا حال ہم نے مولوی محبوب عالم کے سفر تاہے میں پڑھا تھا۔ کشاں کشاں کپنچے۔افریقی اورجا پائی شعبے تو دیکھے لیکن وہ شعبہ جواس برظیم سے تعلق رکھتا ہے مرمت کے لیے بندتھا۔ بخت مایوی ہوئی۔ عمارت بہنچے۔افریقی اورجا پائی شعبے تو دیکھے لیکن وہ شعبہ جواس برظیم سے تعلق رکھتا ہے مرمت کے لیے بندتھا۔ تحت مایوی ہوئی۔ عمارت وہی ہے جواس صدی کے آغاز میں تھی۔مولوی محبوب عالم نے لکھا ہے کہ '' پنجاب کے متعلق ذخیرہ کافی نہ تھا۔ گولا ہور کے سیر سے بازار کی آ ٹھا آنے والی ایک چار پائیاں سے لوگ بہی پڑی تھی لیکن اس سے لوگ بہی نہتے دکا لتے ہوں گے کہ ہندوستانی صرف ایسی ہی چار پائیاں استعال کرتے ہیں۔ایک صادق الا خبار بہاو لپور کا نمونہ سیالکوٹی کاغذ پر چھیا ہوار کھا تھا۔ میں نے وہاں رکھنے کے لیے پیسا خبار اور استعال کرتے ہیں۔ایک صادق الا خبار بہاو لپور کا نمونہ سیالکوٹی کاغذ پر چھیا ہوار کھا تھا۔ میں نے وہاں رکھنے کے لیے پیسا خبار اور استعال کرتے ہیں۔ایک صادق الا خبار بہاو لپور کا نمونہ سیالکوٹی کاغذ پر چھیا ہوار کھا تھا۔ میں نے وہاں رکھنے کے لیے پیسا خبار اور نے بھے بعد میں شکر ہے کا خط بھیجا۔''

ہمارے بیر میوزیم پوراند دیکھ پانے کی پچھتلانی ایسٹرڈم کڑو پن میوزیم کودیکھ کرہوگئ۔افریقہ اورانڈ و نیشیا کے شعبے خاصے بڑے ہیں اورایشیا کے بعد اور ملکوں کے بھی جن کودیکھ کرخیال ہوتا ہے کہ میں تو ہمات اور پسماندگی کو جھٹلنے میں ابھی کتنے قرن لگیں گے۔ایک جگہ بدوؤں کا خیمہ بھی تناہے۔معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیسویں صدی کی معاشرت ہے۔ایک جگدایک پاکستانی عورت لیکھ کے سیدھے ساوھ برقعے میں لیڈی نظر آئی۔ بعض اوراسلامی ملکوں کے برقعے تو اور بھی کمال ہیں۔لیکن پاکستان کے شعبے میں ایک محتر مدکوریشی غرارہ پہنے اور پرس اٹھائے بھی دکھایا گیا ہے۔ایک کونے میں ایک شعبہ اسلام کا ہے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دکھایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ اور جی کی رسوم بھی دکھائی گئی ہیں۔اس شعبہ میں مختلف مساجد کے نمونے بھی رکھے گئے ہیں اورایک صرف قر آن مجید اوراس کے تراجم مختلف زبانوں میں 'اچھااٹر آفریں شعبہ ہے۔ برمااورانڈ و نیشیا وغیرہ کے تو پورے گھر اور دوکا نمیں ہیں۔ان دکا نول میں نون تیل پورااصلی ساز وسامان بھراہے۔ بس اندردوکا نمار مصنوئی ہے۔



# ہالینڈ کے راستوں میں تنہا

لیجے! آج چےراتیں وہاں گزارنے کے بعدہم ہوٹل البرزے چلے آئے اوروہ بندہو گیا۔ کم از کم عارضی طور پڑ کیونکہ اس ہوٹل میں ہم تنہامسافر تھے۔ ناشتے کی واحدمیز پرصرف ہمارے لیے ناشتے کا انتظام ہوتا تھا۔فقط ہمارابستر بچھتا تھا۔مسزالبرز بازارے فقط دوا ٹڈے اور ایک ڈبل روٹی لاتی تھیں۔ کیونکہ ادوائن کی رسی کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں میں ہم نے ایک اور تاری بندھی دیکھی جس کےسرے پر چھینکالٹکا ہوا تھا۔انڈے ڈبل روٹی والاصبح صبح آ کر گھٹنی بجاتا تھا۔مسز البرز ادوائن کوجیٹکا دیتیں اور درواز وکھل جاتا۔ وہ چھینکے میں سامان خورد ونوش رکھ کراور گڈ مارننگ کا آ واز ہ بلند کر کے درواز ہ بند کر دیتا۔اور یوں بیہوش چل رہاتھا۔اور ہم اس میں چل رہے تھے اور کراپیمع ۱۵ فیصدی سروس کے دے رہے تھے۔ قاعدے کے مطابق ۱۵ فیصدی ہمیں ملنا جا ہے تھا کیونکہ ہوٹل کے مسافر (خواہ وہ ہم خود ہوں) کا سامان اوپر چڑھانا اتار ناہمارا کام تھا۔ درواز ہ کھولتے بند کرتے ہم خود تتھے۔کوئی فون آتا تو دوڑے دوڑے کاریڈور میں ہم خود جاتے تھے۔صابون ہم اپنابرتنے تھے۔ جوتے ہم خود یالش کرتے تھے۔رات کواس ہوٹل میں عجیب سناٹا ہوتا تھا۔اس کی تیسری منزل پرڈیوڑھی والے کمرے میں ہم' نیچے نہ جانے کہاں مسز البرز'انگریزی بولتی ضرور تھیں لیکن زبان میر اور کلام میرزا کی طرح خود ہی مجھتی ہوں گی۔ ہماری خدمت نہ کر سکنے کا نہیں ملال تھا کیونکہ بقول ان کےان کی صحت اچھی نہ رہتی تھی۔ حالانکہ عمران کی ۲۷ سال ہے زیادہ نہ تھی۔ ہمیں ان کا ہوٹل چھوڑنے کا قلق ضرور ہوالیکن پیخوشی ہے کہ بیچاری کواب کسی مسافر کے لیے ناشتے وغیرہ کا تر دونہ کرنا پڑے گا۔کل صبح آ رام ہے یاؤں پیار کے سوئیں گی۔ بیام کان کم معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شامت کا مارا مسافروہاں آ نگلے۔ایک روزایک محض آیا ضرورتھا۔ کمرے دیکھنے کے بعد بولا اچھامیں ابھی آیا۔لیکن

جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پیر مجھے دیکھنے نہیں آتا

اب ہم میوزیم ہوٹل میں ہیں۔ جو بالکل ساتھ والی گل میں ہے۔ سز البرز سے ہم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم دوسرے شہر ہیگ میں جارہے ہیں۔ کیونکہ اب ہمارا کام وہاں ہے ایمسٹر ڈم میں نہیں ہے۔ ہم سعدی کے چیلے ہیں ' دروغ مصلحت آ میز کے قائل ہیں۔ ہمارا بیا چھاصاف ستھرا کمرہ ہے۔ سیڑھیاں بھی ہوٹل البرز کے مقابلے میں آ دھی۔ ہوکا عالم بھی نہیں ہے کیونکہ بینچے سامان اٹھانے کو ہری



جیک والے دربان کا وَنٹر پردوئر کیاں ایک طرف کوناشتے کا کمرہ اور دیستوران جس میں مکلف وردیوں والے بیرے ترت پھرت

کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مسافروں کی رہل بیل مرکزی بیٹنگ بھی ہے۔ مزالبرز نے ہمیں ہیئر کہہ کرجو آلد دیا تھااس میں ہے ہواتو

آئی تھی 'گری ہم نے نہ دیکھی۔ اے کی باراٹھا کرہم نے گود میں رکھا چھو فائدہ نہ ہوا۔ شب بھر ٹھر ٹھر کرتے تھے۔ تولیے کی جگہ چار

گرہ کا ایک رومال تھا اور اس چارہ گرہ کیڑے کی قسمت غالب بیتھی کہ چھودن میں تو بدائنہیں گیا۔ واش بیس میں ڈاٹ تو گئی ہی نہیں

میں۔ دو کھڑے ہوگی تھی اور گرم پانی کی ٹونئی کھولیے تو کھولیے چلے جائے۔ دو تین منٹ کے بعد ٹرکا شروع ہوتا تھا ، غالباً پانی میں سیدھا

پائپ سے نہیں بلکہ سیرھیاں پڑھ کر بائیتا کا نیتا آتا تھا لیکن ٹھنڈ اپانی تو خوب فوارے کی طرح آتا تھا۔ اس میوزیم ہوٹل کے کمرے

کی دیوار کوہم نے شہوکا دیا۔ ٹھوس دیوار می تھیں بلکہ ایک پر توکنگڑی کے خوبصورت شختے بھی گئے ہیں۔ ہوٹل البرز میں ہمارے کمرے

کی دیوار ہی تھیت نہ ہوا کہ کس مسالے کی تھیں۔ انگل سے دباؤ تو تاتی دیواراندرکو دب جاتی تھی۔ ہماراخیال ہے موٹا کا غذتھا اس کے بیچھے خلاتھا اور خلاکے بچھے جانے کیا۔ پھونہ کے قو ہوگا۔ خلاکی کھوج لگانے کا جنون روسیوں کو ہے جمین نہیں ہے۔

مصروفیت سنے کہ میں جوتی ہے شام ہوتی ہے عمریو نہی تمام ہوتی ہے اور ہمارا کام تمام کرتی ہے۔ ہرروز ایک نئی منزل سر پر کھڑی

کی و بواریں تحقیق نہ ہوا کہ کس مسالے کی تھیں۔انگلی ہے د باؤ تو اتنی و بوارا ندر کو دب جاتی تھی۔ ہمارا خیال ہے موٹا کاغذ تھا اس کے چھے خلاتھاا ورخلاکے پیچھے جانے کیا۔ بچھ نہ بچھ تو ہوگا۔خلاکی کھوج لگانے کا جنون روسیوں کو ہے ہمیں نہیں ہے۔ ملتی ہے۔کل مبح نو بجے ایک صاحب ہے ڈلفٹ میں ملنا تھا۔ایمسٹر ڈم سے گاڑی7:54 پر چلتی ہے اور 8:54 پر پہنچاتی ہے 54: 7 پر چلنے کے لیے اسٹیشن پر پندرہ ہیں منٹ پہلے پہنچو۔ ٹکٹ لواور پلیٹ فارم تلاش کرو۔اس کے لیے آ دھامیل دورجا کرسولہ نمبر کی ٹرام پکڑنی چاہیے۔اس کے لیے گھرہے کم از کم سات ہجے چلواور چونکہ فیشن کا انتظام صفائی بھی ضروری ہے بعنی شیوکر ؤمنہ ہاتھ دھوؤ' كپڑے پہنوتو چھ بجے اٹھویعنی نور كے تڑ كے۔ہم بہوبیٹیاں بيكيا جانیں؟ خيرمسز البرزے ٹائم پیس مانگا' ڈیلفٹ گئے۔انہوں نے پہلے ہی فون کرر کھے نتھے ایک اورشہر میں راٹرڈ م میں۔ نیا ٹکٹ لیا اور وہاں بھی جااتر ہے۔ وہاں کے کام بھگتائے تو پھر ہیگ آئے۔ کیونکہ ہیگ کے پاس ایک قصبہ ہے جہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں اور وزارت خارجہ کے ایک افسر ہماری ملا قات کا اشتیاق رکھتے تھے بشرطیکہ ہم ان کے پاس پہنچیں۔ یہ تجربہ ہم بھی نہ بھولیں گے۔ یہاں کےلوگ بےحد بااخلاق ہیں۔اگران کوکوئی راستہ معلوم نہیں تو بھی ٹکہ ساجواب نہ دیں گے بلکہ کچھ نہ کچھ بتا تھیں گے ضرور' کوئی نہ کوئی ٹرام کانمبر بتا دیں گئے بس نمبر بتا دیں گئے یا انگلی ے کی طرف اشارہ کردیں گے۔ چنانچ کسی نے ہم سے کہا۔ وس نمبرٹرام لو۔فور برگ کے اسٹیشن پر پہنچے گی۔ وہاں کسی سے بھی پوچھ لینا۔ وہاں اتر ہے اور کسی کو پیتے کی چٹ دکھائی تو بہت ہے لوگ جمع ہو گئے اور بیک وقت چاروں سمتوں میں اشارے کرنے لگے۔ آ خر ۲۳ نمبری بس لی۔اس کے ڈرائیورنے ایک جگہا تارد یا اور کہا۔ یہاں کی ہے بھی یو چھ لینا۔اس سڑک پر دور دورتک آ دم نہ آ دم

زاد ٔ اور بارش اور سردی اور ہوا کے جبو نئے۔ کئی ٹئی بستی تھی۔ ایک لڑکا ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہم ڈگ بھرتے وہاں ابھی پہنچے نہ
سے کہ سائیکل پر چڑھ کرایک طرف کوروا نہ ہو گیا۔ ایک اور صاحب کی طرف ہم بھاگے ، دو چار ہاتھ اب بام رہ گیا تھا کہ وہ ایک بس
میں سوار ہوگئے۔ پچھ دیر بعد ایک بھطے مانس کو چورا ہے میں کاغذ دکھا یا۔ استے میں ان کے مطلب کی بتی سبز ہوگئ اور وہ ہمیں کاغذ
لہرا تا چھوڑ کر راستہ عبور کر گئے۔ خیر بارش سردی ' ہوا کے باوجود ایک صاحب نے رک کرکہا۔ یہاں تو تمام گھر ہیں' کوئی سرکاری دفتر
ادھ نہیں ہے۔ ہم نے ایک او ٹچی تھارت کی طرف اشارہ کیا تو بولے ہاں وہ البنة سرکاری دفتر ہے لیکن معلوم نہیں کا ہے کا ہے۔ خیر ہمیں
اطمینان ہوا کہ وہ دفتر مطلوبہ نہ ہواتو کم از کم پینے تو ملے گا۔ وہاں کا در بان واقعی خضر راہ نگلا۔ اگریزی نہیں جانیا تھا لیکن میز کی دراز میں
سے ایک انگریزی چھی ہوئی پر بچی نکال لایا۔

''جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے فلاں سڑک پرچل و بیجئے۔ واہنے ہاتھ کی پہلی دوگلیاں چھوڑ کرتیسری پر ہائیں ہاتھ مڑ ہے۔ وہاں سے پہلی گلی واہنی طرف پار بیجئے اور آخری بار ہائیں ہاتھ مڑجائے۔ وزارت خارجہ کی ممارت کے بالکل سامنے ملے گ۔' معلوم ہواہمیں کونہیں نیے مسئلہ اور لوگوں کوبھی در پیش ہوتا ہے اس لیے پر چیاں چھپوالی گئی ہیں۔ بہرحال شکر بیا واکرے ہم چل دیئے۔ دوگلیاں چھوڑ کرتیسری پر ہائیں ہاتھ مڑے کھر واہنے ہاتھ مڑے اور پھر آخری بار بائیں ہاتھ مڑے تو آگے پھو بھی نہ تھا ریل کی لائن تھی۔ اور اس یارخالی کھیت تھے۔

ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ان صاحب سے ملنا ضرور تھا کیونکہ بات ہمارے مفاد کی نہیں ہمارے ملک کے مفاد کی تھی۔شام بھی ہور ہی تھی پھر ہم بس کا راستہ بھی بھول چکے تھے۔ پھرٹرام لینی تھی۔ پھر ہیگ سے گاڑی پکڑنی تھی۔ پھرٹرام لینی تھی' پھر پیدل چلنا تھا۔ پھرمسز البرز کے ہوٹل کی ۵۷ سیڑھیاں چڑھنی تھیں۔منزل تیری دورمسافر'منزل تیری دور۔

آ خرجب ہم مایوں ہو پھکے تھے۔اتفا قاُوہ دفتر ہمیں مل گیا۔صاحب موصوف البتہ نہیں تھے۔ہم خنگی سے بیہوش ہونے کو تھے کہوہ آ گئے۔بولے''امیدہے آپ کا سفرخوشگوارگز راہوگااوری ہاں کا راستہ آسانی سے مل گیاہوگا!''

ہم جی کڑا کر کے چیرے پر مسکراہٹ لائے اور کہا" جی ہاں"

آج شام ہمیں علم کا شوق اور فرض کی محبت لیڈن لے گئی۔ وہاں سے بھی بارش میں شرابور چھپ جھپ کرتے آئے۔اس وقت ہمارا کوٹ وارڈ روب میں لاکا نچ در ہاہے اور جوتا بھی۔کل صبح پھر شہر سے باہر ایک اپاکت منٹ ہے۔ ہمارا تی ابھی سے ہول کھار ہا ہے۔آپ کہیں گے ہم کیوں نہیں فون کر کے ٹیکسی طلب کرتے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کراور ہے گی پر چی ڈرائیور کے حوالے کرکے



نچنت ہوجاتے اورسگریٹ سلگالیتے'وہ جانے اس کا کام۔ ہمارے اس تھوڑ ا ککھے کو بہت جانئے کہاس کی وجوہ اقتصادی ہیں۔

### ہمیں بھی آرٹ سے رغبت ہے

ائیسٹرڈم میں جب ہم اپنے کاموں سے کچھ کچھ فارغ ہوئے تو ایک صاب سے ہم نے پوچھا۔اب ہمارا یہاں سے چل چلاؤ ہے ہم نہیں چاہتے کوئی چیز ہمارے دیکھنے سے رہ جائے۔ یہاں کی کیا کیا چیزیں مشہور ہیں؟

بولے" پنیر"

ہم نے کہا''وہ ہم نے کھالیا' بلکہ قدرت اللہ شہاب صاحب کے ہاں کھا کے آئے تھے۔وہ دو تین سال کاؤخیرہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔''

"دوسرى چيزيهال كى پون چكيال بين-"

ہم نے کہا''وہ بھی دیکھ لیں.... اور؟''

سوچ کر بولے'' یہاں کے پینٹرمشہورز مانہ ہیں۔''

ہم نے ان کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پھراس کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیرا۔

بولے''میرامطلب دروازوں' کھڑکیوں پررنگ کرنے والوں نے بین ہے۔ پیٹٹرتم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے؟''

ہے۔شاعر بھی ہے ممتازاس کا تخلص ہے تخلص جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟''

فرمایا''میرامطلب دیواریں چھاپنے والے یاسینماکے بورڈ بنانے والے پینٹروں سے بھی نہیں ہے'ر بیبر ان کا نام تم نے سنا ؟''

ہم نے کہا''ایک ہفتہ توہمیں یہاں آئے ہواہے۔اس میں بھی زیادہ ترمصروفیت رہی۔آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ رام رام ً کیانام بتایاتم نے اس کا؟''

انہوں نے رو کھے بن سے مند دوسری طرف چھرلیا۔



ریخ میوزیم بیعن تو می میوزیم بالکل ہمارے میوزیم ہوٹل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔معلوم نہیں ہمارے ہوٹل کا نام اس کی وجہ ہے رکھا گیا ہے یا پیہاں میوزیم ہمارے ہوٹل کی رعایت ہے بنایا گیا ہے۔ بہرحال جس کسی سے بات ہوئی اس نے ہم سے یہی پوچھا۔''تم نے ریخ میوزیم دیکھا کیا؟''

آ خرہم نے سوچا' دیکھ ہی ڈالنا چاہے۔ ہفتہ کی صبح ہماری خالی تھی۔ جا تھے 'معلوم ہواتصویروں کا میوزیم ہے۔ پچھ جیں اور پرانا کا ٹھ کباڑ فرنیچر بھی ہے۔ سولہویں صدی کا 'ستر ہویں صدی کا۔ ہم توبیہ کرتے جیں کہ کوئی چیز پرانی ہوئی مثلاً چار پائی ٹوشے گئی یا کری کا ہتھا اکھڑ گیا تو اے چھینک دیایا آ گ جلائی مغربی ملکوں میں ایسانہیں کرتے۔ پرانی چیزوں کو سینت سینت کرر کھتے ہیں۔ چنانچہ کئی کمرے پرانے فرنیچرے بھرے ہوئے دیکھے۔ بارے گھر میں بھی بندرہ بیندرہ بیں میں سال کے کھٹو لئے میز' ٹرنک' بدھئے مرحبنا' کیلنڈر' چھچے' سرے دانیاں' تو شک وغیرہ بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں ان کی قدرو قیمت کا خیال ندآیا۔ اگر ہمارے آنے تک ہمارے گھر والوں نے بچینک ندویئے ہوں تو ہم بھی میوزیم بنا تھی گے۔ یہ چیزیں تو پھر حال کی ہیں' بعض میوزیموں میں تو ہم نے ہمارے گھیں۔ پیس بچیس بچیس تیں تھر مدی پرانی اور بے کار چیزیں جی دیکھیں۔

ہم نے کہا'' یہ چھٹیں' چھاور دکھاؤ۔''

تبایک گائیڈنے ہمیں دیلفٹ کی پرانی ٹائلوں کا ذخیر و دکھایا۔اس وفت تو ہم نے بڑی تعریف کی لیکن بچے ہیے کہ و لی ہیں جیسی شوکت صدیقی نے اپنے بھا ٹک کے ستونوں پر لگار کھی ہیں' کوئی کمال کی بات نہیں۔''

اس کے بعد تصویروں کے کمروں کانمبرآیا۔ہم نے سناتھا کدر میبر ان نامی مصور نے نائٹ واچ نام کی جوتصویر بنائی تھی اس کی وجہ سے بیہ میوزیم و نیا بھر میں مشہور ہے۔رمیبر ان کی بہت می اور تصویریں بھی اس میوزیم میں بنائی گئیں۔ایک اور شخص کی بھی جس کا نام '' فان گوگ'' یاایسا ہی کچھتھا' جس شخص کا نام عجیب وغریب ہووہ بھلا کیا تصویریں بنائے گا۔

خیرہم نے میوزیم کا کلٹ فریدا تھا اب تصویری دیکھنی تھیں۔ ہم نے کراچی آ رے کونسل میں تصویروں کی کئی نمائشیں دیکھی ہیں اور خود بھی ایک زمانے میں آ رے سے شغف رہا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے۔ ماسٹر محمد دین ہماری ڈرائنگ کی کلاس لیا کرتے تھے۔ ماسٹر محمد دین ہماری ڈرائنگ کی کلاس لیا کرتے تھے۔ ہمارا ہاتھ ہمارے ہم سبقوں میں سب سے زیادہ رواں تھا۔ خود ماسٹر محمد دین بڑے ہا کمال آ رٹسٹ تھے لیکن ہائے بے قدری زماند۔ ہمیں توکوئی کیا جانے گا اس کی کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا سوائے ان کے شاگر دوں کے۔ وہ بھی شایداس لیے کہ مارتے بہت تھے۔

اس میوزیم میں کمرے ہیں۔سب تصویروں سے بھرے ہوئے بعض تصویروں کے چو کھٹے بے حدخوبصورت ہیں۔

بی چاہتا تھا کہ چوکھٹا نکال لیں اوراس میں اپنی تصویر لگا کیں۔ایک تصویر میں ایک مختص تلوار لگائے کھڑا تھا۔ پیچھے چاند بھی نکلا ہوا تھا۔ہم نے کہا'' بینائٹ واچ ہے؟ ہڑی خوبصورت تصویر ہے۔''

محافظ نے بتایا' 'نہیں' بینائٹ واچ نہیں ہے۔وہ تور بمیر ان کا شاہ کا رہے۔گیلر یوں میں چلتے جاؤ' آ گے ملےگا۔'' اگے ایک کمرے میں ایک کلاک کی تصویرتھی۔ ہمیں خیال آیا شایدواچ ہے مطلب گھڑی ہو۔ ہم نے اس کمرے کے محافظ سے کہا۔'' بیتونہیں رئیمر ان کی نائٹ واچ ؟''

معلوم ہوا' یہی نہیں ہے۔آ گے ہے۔

خیرتصویری دیکھتے نام پڑھتے، محسین اور آفرین کےطور پرسر ہلاتے ہم ایک بڑے ہال کمرے میں پہنچے۔ بہت سےلوگ ایک تصویر کے گردکھڑے تھے۔کسی نے ہمیں اشارے سے بتایا۔'' بیہ سے دمیسر ان کی نائٹ واچ''

بہت بڑی تصویر ہے۔ پوری دیوارڈ ھانپ رکھی ہے۔ دوسرول کی طرح ہم نے بھی اسے آئکھیں پھاڑ پھاڑ کردیکھا عینک لگا کر دیکھا۔ عینک اتار کردیکھا۔ اس کمرے میں اس تصویر کودیکھنے کے لیےصوفے بھی لگائے گئے ہیں۔ ہم نے بھی ان پر جھی کی ۔ اس میں سامنے ایک بادشاہ ہے۔ ہمارے خیال میں توبادشاہ ہی ہوگا۔ ساتھ ایک ٹوپی والا جرنیل بچھ لیجئے۔ ایک شخص بندوق لیے بھی کھڑا ہے۔ تصویر کے دائے ہاتھ ایک ڈھول والا ہے۔ پیچھے کی جگہ بھرنے کے لیے بچھاور آدی بھی دکھائے گئے ہیں۔ کسی کا منہ کسی طرف کو ہے۔ کسی کا کسی طرف کو ہے۔ کسی کا کسی طرف کو ۔۔۔ دیکھئے صفحہ مااور ۱۱۔ کسی کا کسی طرف کو ہے۔ کسی کا کسی طرف کو ہے۔ کسی کا بھی ایک نے کہ بھی ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا (بے شک اپنے زمانے کا ہوگا 'ہم نے سوچا) لیڈن کا رہنے والا تھا۔ پھرا بسٹرڈ م چلا آیا اور جب تک مرنہیں گیا 'وہیں رہا۔ اس کی بنائی ہوئی تصویروں میں یہودی دہن 'پطرس ولی کا انگار (.... اربے یہ کیا فضول تضیلات ہیں'نائٹ واپنی کا ذکر آنا چاہیے ) یہ رہا۔''

لکھنے والالکھتا ہے کہ دیمیر ان کو خالباً ..... (یعنی یقین نہیں ہے اور گائیڈ لکھنے بیٹھ گئے ہیں) اس وقت بیل سے کو کہا گیا تھا
جب فرانس کی بیوہ ملکہ میر یاڈی میڈیستی ۱۹۳۹ء میں ایمسٹرڈم آئیں۔ بیل سویر کپتان فرانز بینگ کوک اور لیفٹنٹ ولیم فان روٹن
برگ کی کمپنی کی ہے۔ لیجئے جن کوہم نے بادشاہ اور جرنیل سمجھا تھاوہ فقط کپتان اور لفٹین وغیرہ نگلے۔ اتنا بڑا آرٹٹ کس کرنیل جرنیل
کی تضویر بنائی ہوتی تو ایک بات تھی۔ چلئے یہ بھی تحقیق ہوگیا کہ تصویر حسب فرمائش بنائی گئی ہے۔ اپنی مرضی یا شوق سے نہیں۔ ایسا
کام تو بھرٹالا جاتا ہے۔ کتاب بندگر کے ہم نے تصویر پر پھر غور وفکر شروع کیا۔ دیکھا کہ اس میں گہرائی پیدا ہور ہی ہے۔ لوگ زندہ اور
جا گئے معلوم ہور ہے ہیں۔ چیچے تاریک محراب نے سارے منظر کو ابھار دیا ہے۔ کا غذی پیر ہن ہر پیکر تصویر کا۔ گویا بڑی تصویر نہیں۔

کم از کم ہماری رائے تو بھی ہے۔

نائٹ واج دیکھ لی بیشنل میوزیم میں کچھاور شعبے بھی تھے۔ایک پرنٹ روم ایک ڈول ہاؤس!اب بیدد کیھئے باتی تھے۔ایک جگہ کچھ چینی جاپانی کتابیں اور خاکے سے پڑے تھے۔ہم نے محافظوں سے کہا تصویری تو ہم نے ساری دیکھ لیں۔ بیہ پرنٹ روم کہاں ہے؟ کس طرف کو ہے؟ کدھرہے؟

بولا" جناب! يجي تو پرنٺ روم ہے۔"

آ گے پھرایسی واردات ہوئی۔ہم نے ڈول ہاؤس کا پہتہ پوچھا۔محافظ بولا۔''حضور'آپاس وفت ڈول ہاؤس میں کھڑے ہے''

ہم نے کہا'' باہرجانے کاراستہ کون ساہ۔''

اس نے ایک طرف کواشارہ کیا۔ویے EXIT ککھا بھی تھا۔

ہم نےصدر دروازے پراپنا کوٹ لیا مچوکیدارکوٹپ دی اور باہرنکل آئے۔ باہرخوشگوارموسم تھا۔

### ہوٹل ساں ساں ساں

انسان بھی کیسا کچھیرو ہے۔ میں جم ایمسٹرڈم میں سے اس وقت جنیوا میں ہیں بلکہ دو پہر سے پہلے ہی آن اتر سے ہے۔ اتوار کا
روز ۔ ہمیں یہ تو خیرتو قع نہتی کہ کوئی ہارگلد سے جھنڈیاں اور ڈھول تاشے لے کر جمارااستقبال کرے گا۔ ان کرنٹوں کو جماری قدر کیا
معلوم ۔ تا ہم اب تک بیہ دوتا تھا کہ عمو ہا ہوٹل کی خبر ہوتی تھی ۔ بیہ علوم رہتا تھا کہ کل کہاں 'کس سے جائے ملنا ہے ۔ بعض اوقات یورپ
والے پر دیسیوں کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں ۔ یعنی ہم فرینکفرٹ میں آ کے اتر سے ہیں اور دارالحکومت ان لوگوں نے بون
ہنارکھا ہے ۔ سوئٹزر لینڈ میں جنیوا اچھی جگہ ہے ۔ ہمارے جہاز کو یہیں اتر نا ہے لیکن سوئٹزر لینڈ کی حکومت جہاں تک ہمارا خیال ہے
ہنار میں ہے ۔ سوا بچوکیشن کے انٹر پیشنل ہیوروکا نام تو ہمیں معلوم تھا اور رہے تھیں وہاں جانا ہے لیکن یہ یو چھنا ہم بھول گئے سے کہ کہاں
ہنا میں ہے ۔ سوا بچوکیشن کے انٹر پیشنل ہیوروکا نام تو ہمیں معلوم تھا اور رہے تھیں وہاں جانا ہے لیکن یہ یو چھنا ہم بھول گئے سے کہ کہاں
ہے 'کس نگر میں ہے ۔ خیر ہم نے سوچااس وقت تو کہیں ٹھیکانہ ڈھونڈ وکل صبح معلوم کریں گے۔ ہرن جانا پڑ اتو جا کیں گے ۔

، پس سوئس ائیر کے کا وُنٹر پرمیٹھی کول نارہے ہم نے کہا کہ قربانت شوم بہیں کوئی ہوٹل بتاد و مفت کا ہوتو کیا کہنے! ورنہ ہم کراہیہ بھی تھوڑ ابہت دینے کو تیار ہیں فرسٹ کلاس عنسل خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوٹل بھی آس پاس چاہیے۔ جہاں ممکن ہوتو ہم اپنا سوٹ کیس خودا ٹھا کرلے جاشکیں۔اس کے علاوہ .....

اس بی بی نے کہا'' آج تواتوار ہے۔ آج توثورسٹ دفتر تک بند ہیں جواس شم کا انتظام کیا کرتے ہیں۔ میں کیا کرسکتی ہوں؟'' ہم نے کہا'' پچھنیں ہوسکتا؟''

بولين" ڪيڪييں۔"

ہم نے ادھرادھرنظر دوڑائی اور کہا۔'' تو آج کی شب ای پٹج پر نداستراحت کرلیں۔''

عجهرا كركهن كليس-" د نهين نبين مخبرية! بين كوشش كرتي موں-"

اب اس نے ایک فہرست دیکھی۔ایک دوجگہ فون کیا اور پھر کہا۔'' ہوٹل سال سال میں چلے جائے۔ ککڑ پر ہے۔'' ہم نے کہا۔'' یہ کیا نام ہوا' ہمیں لکھ کردو۔''

وہ ساں سان نہیں تھا۔ ہمارے ہی کان سال سال کررہے تھے سال پروے (St. Gervais) تھا۔ انگریزی قاعدے



سے سینٹ جرویس ہونا چاہیے۔ جرویس صاحب کوئی سادھوسنت ہوں گئے مسیحی مذہب کے۔ایک نقشے پراس بی بی نے نشان بھی کر دیا کہاس سامنے کے چوک کو پارکر کے گرجا ملے گااوراس گرجا کے بس پیچھے ہے۔

ہم خوش خوش خوش سوٹ کیس اٹھائے باہر نظاتو اس چوک کے چاروں طرف گرجا نظر آئے۔ چاروں طرف تو خیر نہیں تین طرف۔
کیونکہ چوتھی طرف سے تو ہم خود آ رہے تھے۔ جوائیرٹر مینل بھی تھا اور جنیوا کا بڑار بلوے اسٹیشن بھی۔ بیٹھ کر نقشے کا مطالعہ شروع کیا۔
کچھاس کا الٹاسیدھا بمجھ میں نہ آیا۔ خاصی عقل سلیم خرج کی تو بمجھ میں آیا کہ دہنی طرف کوجانا ہے۔ تھوڑی و برغور کرنے پر بیجی معلوم
ہو گیا کہ ہمارا دایاں ہاتھ کون سا ہے۔ چنانچہ ادھرکورواں ہوئے۔ گرجا کے چاروں طرف گھوم گئے۔ بھی کھہ میرے چیچے تھا 'کلیسا میرے آگے۔ بھی کلیسا میرے چیچے تھا اور ..... خیر! آخر تھک گئے۔ اس نام کا ہوٹل نہ ملا۔ ہاں اور ناموں کے ہوٹل ضرور نظر آئے۔ آخر ہم نے سامان باہر رکھا اورایک ریستوران میں گھس گئے اور بیرے سے کہا۔" ہوٹل ساں پروے کدھر ہے موسیو'

ہم تو خیر فرخی میں اتنی دستگاہ رکھتے تھے کہ اس شخص کومسٹر کی بجائے موسیو کہہ کرخطاب کیالیکن وہ شخص انگریزی ہے بالکل ہی کورا انگلا۔ کا ندھا جھٹک کر رہ گیا۔ ایک اورشخص نے جو بعیٹھا چائے پی رہا تھا البنۃ از راہ ہمدردی تین چارمنٹک بڑی وضاحت ہے ہمیں میہ بتایا۔لیکن وضاحت چونکہ بزبان فرانسی تھی اس لیے ہم مری کہہ کربا ہرنگل آئے کہ کی اور سے پوچھیں گے۔ یا کی اور ہوٹل میں چلے جا بحل گے۔

اورہم نے یمی کیا۔ایک ہوٹل میں گھس گئے اور کہا۔" کمرہ چاہیے سنگل واجی کرائے گا۔"

منیجرنے کہا'' واجی کرائے ہی کا ہے'۵۲ فرا نک روزانہ'۱۵ فیصد سروں۔اس کےعلاوہ ناشتے کے پیسے'ای کرائے میں شامل ہیں الگ نہیں ہول گے۔''

اس آخری پیشکش کا تو ہم نے موزوں الفاظ میں شکر بیادا کیالیکن ہمیں جوروزینه ملتا ہےاس کے حساب سے ہمیں ۱۵ فرانک کا کمرہ چاہیے تھا۔ حدے حدسب کچھ ملاکر ۲۰ فرانک کا۔

آ خرہم نے کہا'' ہوٹل سال یروے کہاں ہے؟ ہماری وہال ریز رویشن ہو پھی ہے۔ ورنہ ہم آپ کے ہال تھبرتے۔ آئندہ ی۔''

منیجراور بیرا دونوں بااخلاق تھے۔ورنہ بعض ملکوں میں تواہیے مسافر کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ بیرے نے کہا''وہ سامنے گلی ہے'اس میں بائیں ہاتھ کو تیسرامکان ہوٹل ساں پروے ہے۔گذبائی سز''

ہم نے کہا 'دگر بائی'' اور پھر سوٹ کیس اٹھالیا۔

اب بیہ ہوٹل کیسا ہے۔ہم ہوٹلوں کے متعلق لکھتے تنگ آ گئے ہیں۔ ہمیشہ یہی لگا کہ ہوٹلوں میں سیڑھیوں کے نیچے ڈیوڑھی کے او پڑکسی کونے کھدرے میں جہاں کوئی گلیارا سا ہوتا ہے'اس میں لوگ ایک تجرہ بنا کراہے ہمارے لیے ریزروکر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اس ہوٹل میں خوش ہیں اور آئندہ بھی ہر ہوٹل میں خوش رہیں گے کیونکہ ایسٹر ڈم میں مسز البرز کے ہوٹل میں چھرا تیں گزار چکے ہیں۔اب ہمیں کہیں تکلیف نہیں ہوسکتی۔

جب ہے ریکھی ابوالکلام کی نثر نقم حرت میں وہ مزا نہ رہا

ہوٹل والے نے ہمارا سامان تو رکھ لیالیکن ابھی گیارہ بجے تتھے۔ فرما یا بارہ بجے سے دن شروع ہوتا ہے۔ اس وقت آ ہےگا۔ فی الحال باہر کی شھنڈی ہوا کھا ہے گا۔ہم نے کہا'' ہاں ہمارااراد و بھی فی الحال سیر کا ہے۔ ہمارا کیا ہے' ہمار سے سامان کوسر چھپانے کی جگہ چاہے۔''

. ہم نے ابھی ابھی پانچ پونڈ کا نوٹ بھنا یا تھا۔ ڈٹ کرایک پونڈ کا کھانا کھا یا۔اس کے بعدمو چھوں کی امو چھوں کی جگہ پر تا وُ دیتے ہوئے نقشہ دیکھے کرجھیل کی راہ لی۔

جب ہم آئے تو موسم ٹھیک تھا۔لیکن ریستوران سے نکلے تو بارش شروع ہوگئ تھی اور سردی بھی جھیل کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی
دور تک تو کچھ بھیلتے اور کچھ بچتے گئے لیکن کنپٹیاں اور کان س ہو گئے۔موسم ہمارے سامنے کیا چیز ہے۔موسم کی ہم تھوڑا کئے پروائمیں
کرتے۔ جہاں ہمارے دشمنوں کا بال برکا ہوا ہم نے ڈاکٹر سرور کوفون کیا۔لیکن یاد آیا کہ بیتو کراچی نہیں جنیوا ہے میاں۔ڈاکٹر آیا بھی
توفیس مانلے گا اور فیس تم نے منہ مانگی نہ دی تو تمہارا بیسوٹ کیس اٹھا کرلے جائے گا۔ٹاپتے رہ جاؤگے۔ پس چلووا پس ہوٹل۔ بارہ
بھی نگے رہے تھے۔اس وقت تو ہم آگے اور ٹھر ٹھر کرتے سوگئے۔شام کو پھر نکلے۔جنیوا کے اردگر دیپاڑوا کی برف پوش چو ٹیاں ہم
نے جہاز ہی سے دیکھ کی تھیں اور جھیل بھی اصلی میں ہمارے اب یہاں اتر نے کی حاجت نہ رہی تھی کیونکہ لوگ بھی چیزیں دیکھنے یہاں

بازار میں شیشوں کے چیچے گھڑیوں کے ڈھیر کے ڈھیر نظر آئے ہرشکل صورت کی گھڑیاں' ہر قیمت کی گھڑیاں' سوگھڑیوں کے تاجروں کوتو یہاں ضرور آتا جا ہےلیکن باقی لوگ کیوں آتے ہیں۔ بیہ ہاری سمجھ میں نہ آیا۔ ایمسٹر ڈم میں موسیوفان لئیر نے کہا۔ میں تو ہمیشہ بھری سردیوں میں سوئٹزرلینڈ جاتا ہوں اور اپنی چھٹی وہاں گزارتا ہوں۔ ہم نے کہا سردیوں میں تو وہاں سردی ہوتی ہوگی بلکہ
برف بھی۔ بولے برف بن کی خاطر تو جاتا ہوں۔ عجب لوگ ہیں برف دیکھنے آئی دور آتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے گھروں میں
ریفر پچر پٹرنہیں ہیں۔ ہم نے یہاں کی برف دیکھ لی ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ کی یاد آ یا کرے گی تو اپنے فرج کا اوپر کا خانہ کھول کرد کھ لیا
کریں گے۔ اب رہا برف پر پھسلنے کا شوق۔ سو ہر شوق کی ایک عمر ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم بھی جس چیز کوجس صورت کو دیکھنے
سے اس پر پھسل پڑتے تھے۔ اب وہ بات نہیں آج ہی شام جنیوا کی جسل کوبھی چل پچر کر بنظر غائر ہم نے دیکھ لیا۔ اس میں ہمیں پانی تو
نظر آیا اور کوئی خاص بات دکھائی نددی۔ سوئٹزرلینڈ اور اس کے پہاڑ اور اس کی جسلیں اور ان کی خوبصور تی۔
تار مین کرام! بیقین سے بچے میں برا پیگیٹرا ہے پرا پیگیٹرا۔

#### كھولناا كاؤنٹ سوئٹزرلينڈ ميں

اے لوگو!اے وہ تمام لوگوجن ہے ہم صمیم قلب ہے وعدے کرکے چلے تھے کہ تمہارے لیے کیمرہ لائمیں گئ تمہارے لیے گھڑی لائمیں گئے تمہارے لیے ٹیپ ریکارڈ ز لائمیں گئے سب پھھ بھول جاؤ اور ولایت کے پتے پر ہمیں خط لکھ دو کہ تم نے ہمیں معاف کردیا' بخش دیا۔ہم تم کومنز ہیں دکھا کتے ۔

تج بہ ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف ہے جزری کی بہت کوشش کی لیکن قدرت ہی کو ہماری خیالت منظور ہے۔کل کی لیجئے۔ہم نے کمرے میں بندہ وکربسکٹ کھالیےاور یانی بی لیا۔اوراو پر سے نمک سلیمانی بھا نک لیا۔ کیونکہ ویسے بیخوراک نقصان کرتی ہے۔اندر جا کر پھول جاتی ہے۔شام کوالبتہ پیٹ نے کہ بڑا ہدکارہے کھانا ما نگا۔ کھانے کےمعالمے میں ہم نے مدت ہے ترک حیوانات کررکھا ہے۔ بیف یعنی بڑا گوشت ہم سے کھایا نہیں جاتا۔ برلن میں ایک روز بیف افیک لے لیا تھا۔ کھانے اور پچانے کی منزل ہی نہیں آئی۔ ہماری چیری سے کٹا تک نہیں۔ ہمارا خیال ہے اصلی بیف نہیں تھا۔ نائیلون وغیرہ کا بنا ہوا تھا۔ خیر ہم نے چوم کرچھوڑ دیا۔ اور ادھرادھرے آلو کھالیے۔لندن میں ہم لیمب یعنی بھیڑے بچے کا گوشت رغبت سے کھاتے تھے۔حلال حرام کی بحث اخبار میں حیشری تواس ہے بھی گئے۔معری کے متعلق ہم نے اورعلامہ اقبال نے سناتھا کہ گوشت نہ کھا تاتھا' کچل کھول پر گزراوقات کرتاتھا۔ ایک روز کسی نے اسے بھونا ہوا تیتر بھیجا تو بجائے اس کے کہ چیکے سے کھالیتا' فلسفہ چھانٹٹا شروع کر دیا کہ جرم ضعفی کی سزا مرگ مفاجات ہے۔ ہمارےمعری بننے کی راہ میں کئی چیزیں حائل رہیں۔پھل پھول بھی یہاں کچھ ستے نہیں ہیں اور کوئی شخص محبت سے ہمیں بھونا ہوا تیتر بھیجتو ہم ہےا نکارنہیں ہوسکتا۔ا نکارکیامعنیٰ یہاں ہم کوئی چی کھاتے ہیں تو وہ تیتر کا ہمنسل مرغ ہی ہے۔ بھنا ہوا مرغ 'بلکہ بھنے ہوئے مرغ کی ایک ٹا نگ ۔ سوبھی یہ یا نچ روپے کی آتی ہے۔ بھی سات روپے کی۔ بون میں ہر ٹی کے ڈیپارمنقل سٹورے توایک بارڈ ھائی مارک کی بھی مل گئی تھی کیکن پھراس کا نرخ بالا ہی ہوتا گیا۔جنیوا آ کرپہلےروز ہم نے ساڑھے یا پچے فرا تک یعنی ساڑھے یانچ روپے کی لی۔ دوسرے روز ایک جگہ ساڑھے چھ کی ملی۔

لیکن ذکرہم کل کا کررہے تھے کہ شام کو پہیٹ نے ہمیں مجبور کیا کہ کھول بٹوا' کھلاہمیں کھانا۔ہم نے پکارا کہ میاں کھہڑ کوئی ہوٹل د کیھتے ہیں جس میں عام قشم کے آ دمی ہیٹھے ہوں۔کیا کھائے گا؟ سینڈوچ کھلائیں؟ پنیر کے سینڈوچ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پیٹ

کی وہی رٹ مرغ کی ایک ٹا نگ۔

آ خرجم جی کڑا کر کے ایک ریستوران میں گھس گئے اور کہا'' کھانا کھا ٹیس گے ہم'' بیرا بہت مودب اور قاعدے کا تھا۔ ایک کمرے میں ہمیں نے گیااور بولا کیا پئیں گے۔ہم نے کہا'' پیچھیں' ہم مسلمان نہیں۔''

''سوپ' کيالا وُن؟''

ہم نے کہا''سوپ ووپ نہیں چاہیے ہمارے ہاں اس کارواج نہیں۔''

۵۰ کوئی اشتهاافزاچیز حاضر کروں۔"

ہم نے پھر کہا'' کچھنیں ہمارا پہلے ہی بھوک ہے دم نکلا جار ہا ہے اور ہاں شکر ہمیں منع ہے۔لہذا بعد میں میٹھالانے کی کوشش نہ کرنا۔ہاں کافی بی لیس گے۔''

'' تو پھر کھائیں گے کیا آپ؟''

"مرخ کی ایک ٹانگ"

بیرے نے بس ایک چھری کھانٹا ہماری میز پررہنے دیا باقی سارے اٹھا لیے ۔تھوڑی دیر بعد آیا۔ ایک چولہاتشم کی چیز لایا جس کے اندرموم بتی جل ربی تھی۔ زیادہ تکلف کے ہوٹل میں کھانا گرم رکھنے کے لیے ای قشم کے چونچلے ہوتے ہیں۔اب ہمارا ما تھا ٹھنگا۔ وہ تو اندر گیا'ہم نے بٹوا نکال کررقم گئی۔خاصے روپے تھے اطمینان ہوگیا۔ پہلے وہ پانی کا بیالہ لایا جس میں لیموں کی پڑی تھی۔ ہم نے اسے ایک طرف کھ سکا دیا۔

پھروہ سلاد کا پیالالا یا۔ہم نے اے سونگھا' شاید زیتون کا تیل یا ایسی ہی کوئی چیز سلاد میں تھی۔ہم نے اے بھی پرے کھسکا دیا۔ آخر میں وہ جرم ضعیفی کی سزا' یعنی مرغ کا پار چہ لا یا۔ پلیٹ کو چو لیج پر رکھا اس پار ہے میں ہے آ دھا نہایت ادب سے کا ٹااور ہماری پلیٹ میں رکھا۔

ہم نے کہا'' مری' ایعن شکر بیداب جاؤ' ہم خود ہی کھالیں گے۔

کھانا کھایا۔اورکافی پی۔بلآیاتوساڑھے ہارہ فرانک کا'اس پر ۱۵ فیصد سروس چارج۔سواچودہ سے پچھے زیادہ۔اب کیا پون فرانک ٹی بھی نیدیتے۔

ہم نے بڑی بے اعتنائی سے پندرہ فرانک اس کے حوالے کئے ۔کوٹ سنجالا اور ہاہر۔

لندن میں پھراچھا تھا۔منز واٹسن کے بھٹیار خانے میں رہ کرہم نے پچھ پونڈ بچالیے تتے جو جرمنی میں خرج ہوئے۔ جنیوا میں ایک صاحب وطن عزیز کے اس گئے۔ ہماری ہی طرح کے بہانے دھیل میں یورپ کی سیر کررہے تھے۔ کفایت شعاری کی خوبیوں پر بات چھڑگئے۔ہم نے بھی اسراف کرنے والوں کی جی کھول کر برائی کی اور کہا۔ دیکھئے لندن میں ہم نے اپنے وظیفے میں سے بچا کر بہ سوٹ خریدا ہے کیسا ہے؟

وه پکھمتاژندہوئے۔

اب ہم نے کہا'' یہ او درکوٹ بھی ہم نے اپنی بچت میں سے لیا ہے۔ دس پونڈ کا آیا تھا۔''

ان پر پھر بھی پچھ خاص اثر ندہوا۔ہم نے ٹائیلون کی دقعمیضیں' جرابوں کے جوڑےاورمتعدد ٹائیاں خریدی تھیں' وہ بھی دکھا تھیں کیونکہ ہم اس وقت داوطلبی کےموڈ میں تھے۔

اس کا کماحقۂ رقمل نہ ہواتو ہم نے سوٹ کیس کھول کرچینی مٹی کی نیلی پلیٹ نکالی اور کہا'' ڈلفٹ کی ہےاور بیدد بیکھواس پر پون چکی بھی بنی ہوئی ہے۔''

برای مشکل سے بولے" ہاں تھیک ہے۔"

اب ہم نے انہیں پون چکی کا ایک اور نمونہ دکھایا۔ یہ بھی ہم نے لیڈن سے بڑے چاؤ سے خریدا تھا۔ آ رٹ کا البم' پرانی تصویروں کے پچھ پرنٹ' پچھلی صدی پچھ میگزین اور شاعری کی پچھ کتا ہیں بھی دکھا تیں۔ یہ سب ہم نے انگلستان اور فرانس اور جرمنی سے فراہم کی تھیں۔

بولے'' کیمرہ کون سالیاہے؟''

ہم نے کہا'' ہمیں کیمرے وغیرہ پسندنہیں۔مصوری اورتضویر کشی وغیرہ ہمارے شوق نہیں ہیں۔ماہ رخوں کے لیے ہم نے شاعری سکیھ لی ہے۔ای سے کام نکل آتا ہے۔''

"فيپريكاردُ؟ ثبليويژن؟ ثرانزسرُ؟"

ہم نے انہیں بتایا کہ کہ گانے بجانے کے آلات بھی ہمارے دائرے سے خارج ہیں۔۱۹۳۹ء میں ہم نے ایک سیکنڈ بینڈ مرفی ریڈ یولیا تھا۔ بڑی خوش اسلوبی سے کام دے رہاہے۔

اس پروہ اپنے کمرے میں لے گئے۔ بولے''شلیویژن سیٹ تومیں نے بک کرادیا ہے۔ بیٹیپ ریکارڈرہے۔''

"اوريكياب؟" جم نے كہا۔

بولے" بیالیکٹرک ٹوسٹرہے۔"

ہم نے کہا۔"الکٹرک اُوسٹر کی بات نبیں اس کے پاس جو ہے۔"

بولے ''پریشر کگر ہے۔ بھی دیکھانہیں تم نے؟''

ہم نے کہا۔''ان چیزوں کی بجائے تم فرج کے لیتے تواجھا تھا' گرمیوں میں کام آتا ہے۔ پانی مھنڈار ہتا ہے۔'' بولے'' ہاں وہ کمپنی نے سیدھا بھجوادیا ہے۔''

"اور کیالیاہے؟" اب ہارامورال کچھ گرنے لگا تھا۔

بولے''بس اور پھینیں لیا۔ ہاں فیٹ کار کے پیسے لندن میں جمع کرادیتے ہیں۔اٹلی میں جہاز میں بارہوگی۔''

ہم نے کہا۔''تم نے پون چکی کے نمو نے بیں خریدے کیا؟ بالینڈ کی خاص چیز ہے۔''

بولے''فلیس کا کارخانہ بھی تو ہالینڈ ہی میں ہے۔ نیچ جوڈ بدر کھا ہے اس میں فلیس کا ٹرانزسٹر ہے۔''

تب بم نے پوچھا" کھاتے کیا تھے آپ؟"

بولے'' ڈیل روٹی کھا تا تھا۔ایک ڈبل روٹی'ایک ڈبہ پنیرکا'مجھا کیلی جان کے لیے دوتین ون کوکافی تھا۔''

بولے'' بیے کمرہ الگ لینے کی عیاثتی نہیں کرتا تھا۔ لندن کے مضافات میں ایک کمرہ لے کرہم نین آ دمی رہتے تھے۔ اپنی اپنی چار پائی کے پیسے دیتے تھے۔اب یہاں ایمسٹرڈم میں سنگل کمرہ لیٹا پڑا ہے۔کہوتو تمہارے ساتھ آ جاؤں۔ آ دھا آ دھا دونوں دے یہ سے ''

بم نغوركر كركها\_ وجنهين تكليف بوكى - كيونكه بم رات كوخرافي ليت بين ورندا تكارنيس تفا-"

اب ہم نے عزم بالجززم کیا کہ گزشتہ راصلوات۔اب ہم بھی کفایت کریں گے۔جنیوا آنے پرہمیں جوگز اراملااس میں ہے ہم نے سوفرا نک پہلے ہی دن سوئٹز رلینڈ کے ایک مشہور بنک میں جمع کرادیئے۔اور طے کیا کدان کوہم اب نہیں نکالیں گے۔

سوئٹزر کے ایک مشہور بنگ میں جمع کرادیئے۔اور طے کیا کدان کوہم ابنہیں نکالیں گے۔

سوئٹزرلینڈ کے بنک دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں۔راز داری ان کا اصول ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران اور سیاستداں اور ملک التجاران بنکوں میں چیے جمع کرادیتے ہیں کہ کل کلاں تخت کا تختہ ہوا تو سوئٹزرلینڈ میں جار ہیں گے یااس جمع جنھا کے بل پر کہیں اور بیٹھ کے عیش کریں گے اور بقیہ عمریا دخدا میں گزاریں گے۔

ہم نے بھی یہ چینہ جمع کراتے وقت خزا کچی ہے کہد یا کہ میاں اس قم کا کسی کوکا نوں کان پیۃ نہ چلے۔ ہمارے ملک کا قانون بہت سخت ہے۔کوئی فحض باہررو پینہیں رکھ سکتا۔

اس نے کہا''اطمینان رکھے' ہم کی کوئیں بتاتے۔آپ کے ملک کے اور بھی بہت سے رؤسااور سیاست دان اور سابق وزیروں کے اکا وُنٹ ہمارے یہاں ہیں۔بعضے توسودے کر کے اپنا کمیشن سیدھا یہاں جمع کرادیتے ہیں۔''

ہم نے کہا۔'' تم لوگوں کا اصول راز داری ہے اس لیے سب کے نام تونہیں پوچھتے' چندایک کے بتادو۔ہم اپنے کالم میں توشاید لکھ دیں۔ویسے کسی کونہیں بتا تھیں گے۔''

لیکن و وفخص تیار نه ہوا۔اصل میں ہم بڑی ہوشیاری اورتر کیب سے اس کا امتحان کرد ہے ہتھے۔کسی کا نام وہ ہمیں بتادیتا تو اس کا امکان تھا کہ ہمارابھی کسی کو بتادیتا۔

اور یوں سوئٹزرلینڈ کے سب سے بڑے اور بااعتاد بنک میں ہماراا کاؤنٹ کھل گیا۔ہم نے خفیہ اکاؤنٹ نمبربھی لے لیااور حساب کرنا شروع کیا کہ خاصی شرح سود ہے۔وس سال میں ہماری رقم دگنی ہوجائے گی یعنی دوسوفرا نک اور پچاس سال میں تو یہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ہم نے حساب پھیلانا چاہالیکن ہم سے نہ ہوا۔ا تنابڑا حساب تو کمپیوٹر ہی کرسکتا ہے۔

افسوں کہ یہ پھول دودن بہارجانفزا کھا کرمرجھا گئے۔آج صبح ہم نے یہ پپیےنکلوا لیے۔بس پچھالی ہی بات بھی۔ہوٹل کا بل دینا با۔

اس کےعلاوہ حتی الوسع اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا بھی ہمیں پہندنہیں۔

## ہم جنیواسے چل دیے

اگرہم جنیوا سے برن نہ آتے' جیسا کہ پروگرام نہیں تھا۔ ہمارے پاس ہوائی جہاز کا ٹکٹ جنیوا تا زیورخ موجود ہے توسوئٹز رلینڈ کے متعلق ہماری رائے اس قشم کی رہتی جیسی مخدومنا حفیظ جالندھری نے ایک نظم میں جنت کے متعلق ظاہر کی ہے۔

'' کیا ہے جنت' چند حورین'ایک چمن' دوندیاں''

ہم نے ایک بارکہا بھی کدآپ نے محض اس لیے کدآپ کو ہاں نہیں جانا برائی کردی۔ورنہ ہمارے خیال میں تو اچھی خاصی جگہ ہے جنت پہیں کوی بھیجے گانہیں' ورنہ میں تو کوئی اعتراض نہ ہو۔فرمانے گئے کیا پیۃ میاں! وہاں جانا ہی پڑجائے۔آ دی کوئی ہمارادم تحریر تو ہوتانہیں' کرانا کا تبین اپنے روزنا مجوں میں جوجی چاہے حذف کردیں۔

جنیوا میں کسی نےمشورہ دیا کہ حضرت ہوائی جہاز ہے سوئٹزرلینڈنبیں دیکھا جا تا اور پھرجتنی دیر میں تمہاری بس ہوائی اڈے تک پہنچے گی یا ہوائی اڈے سے دوسرے شہر کے ٹرمینل تک پہنچائے گی اتنی دیر میں تم سوئٹزرلینڈ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاؤ گے۔اور پھر برن نددیکھا تو پچھ بھی نددیکھا۔ہم نے کہا'اچھی بات ہے۔

ہم نے ہوٹل ساں ساں کوخیر باد کہی اور پون ہیج کی ایکسپریس پر آن سوار ہوئے۔شہرے نکلتے ہی منظر بدل گیا۔ داہنے ہاتھ حجیل کبھی حچیپ جاتی تھی بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ بائیس طرف چرا گا ہوں اور سبزہ زاروں کے سلسلے شروع ہو گئے اور ان میں فاصلے فاصلے سے خوبصورت چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے کا ٹیج۔ پھرلوز ان آیا۔ بیکھی خوبصورت شہر ہے لیکن ہمیں تو گاڑی میں بیٹے بیٹھے پچھ جچانہیں'اس کا وہ چہرہ جو ہماری طرف کو تھابس پورپ کے دوسرے شہروں کی طرح تھا۔

یے ہوئے ہیں۔ ما درن عمارتیں اشتہاروں کی ریل پیل ٹریفک کا زور لیکن ان سے گزرے تو وہی سرسبز و شادانی بھی گھاٹی بھی وادی بھی جنگل۔ مغرب میں گھاٹی کہ بھی گھاٹی بھی گھاٹی بھی وادی بھی جنگل۔ مغرب میں گھاٹی کی دیوار ہے تو مشرق میں نشیب کا سلسلہ دورجھیل کے پانیوں تک چلا گیا ہے اوراس درمیان میں گاؤں ہیں کھیت ہیں۔ مویشیوں کے ریوڑ ہیں۔ موسم پچھ گدلا ساتھالیکن تھلی دھوپ ہوتی تو منظر کی شادانی شایدالی ندرہتی۔ خدا جانے کون لوگ ہوں گے جوان سبزہ زاروں میں رہتے ہوں گے اور پھر بھیں صحراؤں کا خیال آیا۔ عرب کے صحراکا افریقہ کے صحراکا اپنے صحراکا جہاں آ دی یانی کے قطرے اور گھاس کی پڑی کو ترستا ہے اور وہ جگہیں ای دنیا میں واقع ہیں اور وہ لوگ انہی صحراؤں میں زندگی کے

کڑے کوس طےکرتے سوئٹزرلینڈ دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں۔ یہاں کی گائیں اور دوسرے مویثی بھی موٹے مسٹنڈ سے
نظر آئے۔ ہمارے مویشیوں کی طرح ہوکے نظیمیں۔ اب ہمارا خیال بحظتا ہوا گودان کی طرف گیا۔ پریم چند کی طرف گیا۔ پریم
چند کی جنم بھوم کی طرف گیا۔ جہاں کال کے بادل ایک بار پھر منڈلا رہے ہیں۔ ہم جھر جھری لے کرایک بار پھر سوئٹزرلینڈ میں آگئے۔
اے آگھ فویسب دیکھ لو۔ جانے پھر کب آٹا ہو کبھی آٹا ہوکہ نہ ہو۔ پھر بھر ہونہ ہو کس معلوم؟ اور جب ہماری آٹکھیں اس حسن اور
سزے کے نظارے سے لبالب بھر گئیں اور چھلک گئیں تو اپنے دوست مجوب خزاں کا مصرع بار بارزبان پر آیا۔ اتناحسن کیا کرو

برن سے پہلے گاڑی کچھ دیر کوفرائی برگ کے اشیشن پررگ مین لائن کنارے ایک قبرستان تھا۔ دور دور تک قبروں اور صلیوں کا سلسلہ لیکن سب پھولوں سے ڈھنچتی ہوئی' سبز ہ نورستہ ان ابدی آ رام گاہوں کی تلہبانی کرتا ہوا۔ قلم کی کیا مجال جواس حسن کے سحر جلال کوا حاطے میں لائے۔

برن میں ہوٹل میٹروپول پہنچ کرہم نے کاؤنٹر پر کہا۔'' جلدی ہے ہمیں کمرہ دیجئے پھرہمیں سیر کوڈکلٹا ہے۔''

كاؤتثر پر كھڑى لڑى بولى'' آپمسٹرسلنگا ہيں؟''

ہم نے کہا۔''نہیں' ہم مسٹرسلنگانہیں ہیں' مسٹرانشاء ہیں۔جنیواسے انٹرنیشنل بیوروآ ف ایجوکیشن نے فون کر کے ہمارے لیے کمرور یزردکروایا تھا۔بس اب دیرمت کرو۔''

"ممٹرسوتے نےفون کیا تھا۔"

ہم نے کہا''مسٹرسوتے کوہم نہیں جانتے' ندمسٹر جا گتے کو جانتے ہیں۔وہاں توں مس کارڈیل تھیں۔ہوسکتا ہےان کے دفتر میں مسٹرسوتے کوئی صاحب ہوں۔''

بولین' اگرآپمسٹرسلنگا ہیں اورمسٹرسوتے کے فرستادہ ہیں توچٹم ماروش دل ماشاذ کمرہ حاضر ہے۔''

"ورنه....."

"ورنہیں۔ ہارے پاس ایک بی سنگل کمرہ ہے۔"

پہلے تو بی میں آئی کہددیں کہ ہاں ہمیں مسٹرسانگا ہیں۔سانگا ہماری عرفیت ہے لیکن کچ کے مسٹرسانگا آ گئے تو ناحق فضیحة ہوگا۔ ہم نے کہا' ہم نہیں جانئے آپ جنیوافون کیجئے۔ بینمبرہے جنہوں نے کمرہ ریز روکروایا تھا۔'' انہوں نے فون کیااورفون کرتی رہیں۔ پہلے نہ جانے کون فون پرآیا' پھرکوئی اورآیا۔ پھرکسی اورکو بھیجا۔ آخر کھلا کہ وہ لوگ ہماری ریز رویشن کرانے کاارادہ تور کھتے تھےلیکن بس بھول گئے۔

> ہم نے کہا۔'' خیر ابندہ بشر ہے کیکن ہمیں کمرہ چاہی۔'' بولیں'' ڈبل روم ہے'سنگل تو ہے نبیں۔''

ہم نے کہا'' طبیک 'بے' ڈبل روم' ہی و بیجئے۔ ہوٹل ایسا پر رعب اور شان وشوکت والا ہے کہ ہم نے بھاؤ تاؤنہیں کیا۔ آج کی
رات توسوئیں گے مزے کریں گے۔ کل بل دیتے وقت دیکھا جائے گا۔ اصل میں ہم البرز ہوٹل اور ساں ساں ساں ہوٹل قشم کے
طھکانوں میں رہنے تنگ آگئے ہیں۔ اب بیا تنا کشادہ کمرہ ہے جس میں ہم پلنگ پرآلتی پالتی مارے بیشے لکھ رہے ہیں۔ ہوٹل ساں
ساں ساں میں تو رات کو جونمی وامان خیال یارکو پکڑنے کے لیے کروٹ بدلی' زمین پرآ رہے۔ ہم نے خود ہی بیورووالوں سے کہا تھا
کہ اب کے ہمارے لیے کوئی فرسٹ کلاس ہوٹل مقرر کیجئے گا۔''

بولے''میٹروپول اچھاہے کیکن مہنگاہے۔''

ہم نے کہا'' آپ کیا بچھتے ہیں'ہم کھاتے پیتے آ دمی ہیں۔ ہمارے اسٹیٹس کا خیال کرو۔'' فرمایا'' توبلٹن وغیرہ میں آپ کے لیے کمرہ مع عسل خاندریز روکرادیں؟''

اب ہم پچھ در گئے۔ہم نے کہا۔' مبلٹن وغیرہ سے ہیں وحشت ہوتی ہے۔شور بہت رہتا ہے اور عشل خانہ کی حاجت نہیں۔ آج کل سردیاں ہیں۔ہمیں حکیم نے نہانے سے منع کر رکھا ہے اور فرسٹ کلاس کا مطلب ہے ہمارے حساب سے فرسٹ کلاس۔''

س سرویاں ہیں۔ یہ ہے جہ سے سے س سروہ ہور سروہ ہو ہا کہ سب ہے، ہور سے ساب سے رحت ہوں۔

اس پران اوگوں نے میٹر و پول کر دیا بیخی کرنے کا وعد و کیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ سنگل روم ہوگا۔ آخر کہاں تک مبزگا ہوگا۔ و بل روم کی ہم نے سوچی نیتھی۔ لیکن ہامرے ساتھ پہلے بھی کئی ہار ایسا ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر ہم آ دھی رات تک ایک بستر پر سوتے ہیں۔

باقی رات دوسرے پر لوٹ لگاتے ہیں۔ ناشتہ غالباً ایک ہی طےگا۔ کم ہواتو اپنے غیر حاضر پارٹنز کا بھی منگا کر کھا تھی گے۔ کیونکہ ہول سال سال والوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ بس ایک چھوٹی می پایا نماروٹی دیتے تھے۔ کھن بھی بقدرا شک بلبل و راسا مار ملیڈ۔ اب ہمیں مسز واٹس یا د آئی کہ دوا نڈے دیتی تھیں۔ بے شارتوسوں اور کھین مربے کے علاوہ کا رن فلیک اور دو دھ بھی۔ پھلوں کے رس کا گلاس بھی۔ وہاں سے گرے تو جرمنی میں باقی شمیک ہے بال انڈااپنے بلے سے کھایا۔ ایمسٹر و میں کھین اور پنیر اور قسما تھم کی میٹھی پھیکی مسالے داررو ٹیول کا و چیر جنیوا میں تو کئی بار جی چاہا کہ ساتھ والے کی پلیٹ سے نظر بچاکررو ٹی اٹھائی۔

سن سنجرے رخصت کی شب ہمیشہ ہم پر بڑا اثر چھوڑتی ہے۔ایمسٹرڈ م ہے ہمیں علی الصباح چلنا تھااور چھے بجے اٹھنا تھا۔رات بھر بارش ہوتی رہی۔ پانچ بجے سامنے سڑک پر گانے کی آواز آئی۔ تین لڑ کے اور دولڑ کیاں چھتریاں تانے ایک مکان کی سیڑھیوں میں بیٹھی الاپ رہی تھیں۔

#### "I Love to Kiss You"

آ واز میں اہلتی ہوئی جوانی اور بے فکری۔ جانے کون لوگ ہوں گئے کہاں کے ہوں گے! پھروہ ناچنے لگے۔ہم نے اپناور پچے
کھولا۔ مدھم روشنی کی تو وہ لوگ متوجہ ہوئے۔ اے مسافر کہاں کے رہنے والے ہوتم ؟ ہم نے بی میں تو کہا کہ تم جہاں کے ہو وال
کے ہم بھی ہیں۔لیکن یوں خاموش رہے۔ اب وہ بولے کون می زبان بولتے ہو؟ اب پھرہم نے اپنے آپ سے کہا کہ دل کی زبان
بولتے ہیں۔اور بچھتے ہیں اور بی چاہتا ہے کہ تم سے آن ملیس۔کیوں نہیں تم لوگ یہاں آ جائے اس گرم بستر میں آ رام کرتے اس ب
خانمانی سے چھٹکارا پاتے کوئی جواب نہ پاکران لوگوں نے اپنی صدی کو تیز تیز اور اپنی نواکو بلند ترکردیا۔ دل کوئی کہانیاں یادی آ کے
رہ گئیں۔اے بیتھرار روحوا ہم تمہارے ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔اب ہم نے در پچے بند کرلیا کمرے کا بھی ول کا بھی آ کھوں کا بھی۔
جانے کب وہ لوگ برستے یانی میں کہاں رخصت ہوگے۔ دوبارہ آ تکھکو لی توسانا تھا۔

جنیوا کی آخررات ہم نے دریا پارسنہری کلسوں والے روی گرج کا چکرکاٹ کر یو نیورٹی کے باغ میں ہے ہوتے ہوئے نے چک سے پروی نیڈؤی لاتر لی کی سیرگاہ میں بھی لی۔ گھاٹی چڑھ کران ٹیڑھی میڑھی تنگ و نیم تاریک جگہوں میں گم ہو گئے۔ جن میں اب ہی سولہویں اورستر ہویں صدی کی بوباس تھی۔ سب سے پہلے کوچہ تیرائ یا۔ وہ حویلی جس میں ۱۸۰۰ میں نیولین اعظم مادام ساسیوں کے ہاں مہمان اتر اتھا۔ بیہ چندگز کا کوچہ آ گے ایک اورا لیے بی تنگ کوچہ میں بل گیا۔ دا ہے ہاتھ چڑھائی تھی اور یہی گرانڈرو ساسیوں کے ہاں مہمان اتر اتھا۔ بیہ چندگز کا کوچہ آ گے ایک اورا لیے بی تنگ کوچہ میں بل گیا۔ دا ہے ہاتھ چڑھائی تھی اور یہی گرانڈرو تھی۔ ۲۵ کے مکان کے سامنے جاکرہم رک گئے۔ یہاں ملٹن اٹلی ہے واپسی پر پانچیو رود یودارتی ہے آ کے ملاتھا۔ اور آ گے تھوڈی کورچل کرد ہے ہاتھ کا بداونچا مکان دیکھئے نیمبر ۲۰ سیبال میں دسو پیدا ہوا تھا۔ اب لوٹے اورنشیب کی طرف آ ہے جہاں گرانڈروختم ہوتی ہے۔ رود کی لاسید شروع ہوتی ہے۔ نہر ۲۰ پر بیاو ٹی تو یکی دیکھ در ہیں آ ہے؟ کبھی بیشا تو ہریاں کی تیام گاہ تھی۔ انچھااے رفتھاں کی دوخواس مسافر کا سلام ۔ لیکن جاتے ہوئے ایک نظر اور دلی بھرس کے کیتھڈرل پڑاس کی پہلی اینٹ ۱۵ میں دکھی سے گئی تھی۔ عارتیں کھڑی ہیں۔ ان جگہوں میں پیدا ہونے والے جوان ہونے والے گھومنے والے بی ٹیس رہے۔ ہرچیز کودوام ہے سوائے انسان کے۔ درود یوار موجود ان کے بنانے والے میں ہونے والے گھومنے والے بی ٹیس رہورکل کے لیے رفت سفر درست سوائے انسان کے۔ درود یوار موجود ان کے بنانے والے مٹی ہو پچکے۔ اب چل اے سیال نی دریا پار کراورکل کے لیے رفت سفر درست

# برن کی سحر بھری رات

ہم نے پیرس کے گرجوں اور استنول کی مسجدوں کو تخیر ہے دیکھا ہے نوٹری ڈیم 'کولون کا کلیسا' آیا صوفیہ کا گذید۔مسجد سلطان فاتح۔خدانے دکھایا تواور بہت کچھود مکھنا ہاتی ہے۔لیکن قرون وسطیٰ کےجس آ سیبی اورالف لیلوی ماحول میں آج برن کی گلیوں میں اس تنہائے گشت کی ہے اس کا بیان محال ہے۔ آج بہت دن بعد چاند نظر آیا 'جانے کس تاریخ کا ہے۔ برن کے بازاروں کے پرانے محرابی راستوں میں جانے کہاں سے چلے کہاں جانگلے۔ کلاک ٹاور سے آ گے گز رکر سڑک کا نام پڑھا۔ اچھا تو بیکرام گاسے ہے۔ یباں مارکیٹ گاسے کی سی چہل پہل نہیں ہے۔شب اتر نے لگی ہے۔لوگ رخصت ہونے لگے ہیں۔کاریں موٹریں بھی ا کا د کا گزر ر ہی ہیں۔ بیجی کی اینٹوں کا راستہ ہے۔ عین سڑک ﷺ فوارے کا مینار آ گیا جس پر کوئی پیکر بھی بنا ہوا ہے۔اب سڑک کی اترائی شروع ہوگئی ہے۔ دیکھئے کہاں تک جاتی ہے۔ دورویہمحرابیں ہیمحرابیں۔ دونوں طرف دونوں طرف چیزیں بیجنے والوں کی دکانیں کہیں کوئی چائے خانہ بھی یا بیر کاپیہ پڑا ہے۔ برآ مدہ اونچاہے توسڑک پراتر نے کے لیے سیڑھیاں بنادی ہیں اور پنچے۔اور پنچ کیجئے مل کا خاکہ نظر آنے لگا۔افوہ! نیچے دریا ہے۔ دریا کے ساتھ سڑک ہے۔ چھ چھ سات منزل کے مکان ہیں جن کے چھتیں پھر بھی بل کے برابرنہیں پہنچتیں۔اس اونچائی سے کاریں اور چلتے پھرتے لوگ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔اب بل کا سرا آ گیا۔لوٹنا چاہے۔ واپس کرام گاہے لیکن نہیں۔ یہ بائمیں ہاتھ کی ویران گلی دل کو تھینچ رہی ہے۔ جنگر ن گاہے۔ یہاں تو قدامت کی چھاپ کچھاور گہری ہے۔موٹے آ ثار کی چوٹی اور نیچی گول محرابیں۔وہی کہ اصفہان کے متقف بازار میں ملتی ہیں لیکن ان کی نسبت پست۔ تین صدی پہلے کی تو ہوں گے۔سنا ٹا کسی پراسرارفلم کا ساسین ہے۔روشن بھی کم کم کہیں کہیں کوئی دوکان کھلی بھی ہے۔لیکن گا ہکوں کے لیے نہیں د کا ندار بیٹیا دن بھر کی کمائی کا حساب جوڑ رہا ہے۔ لیمپیوں کے سائے عجب عجب شکلیں بنا رہے ہیں۔ لیجئے کھلا احاطه آ گیا اور پندرہویں صدی کے مشہور گرجانا ئیڈگ کرک کی پشت۔

یہاں سے ایک ننگ سیڑھیوں کا سلسلہ نیچے کہیں اثر گیا تھا۔ ان نیم تاریک سیڑھیوں میں بے سمجھے اتر نا ہے۔خطر ناک جانے کہاں پہنچا دیں لیکن دیکھا جائے ' ۵ سیڑھیاں' پھرموڑ' پھر ۴ مہ سیڑھیاں' پھرموڑ۔ اگلے موڑ کے پیچھے سے قدموں کی چاپ آ رہی ہے۔کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ہم جیسا خدائی خوار۔گلا گھو نٹنے والا نہیں بیتو کوئی طالب علم سالگتا ہے' بغل میں کتابیں ہیں۔وہ نیچے کنار دریا گی آبادی ہے آرہاہوگا۔ اگلاموڑلیکن یہ تولا متنائی سلسلہ ہے۔ اب واپس اب قدموں کی چاپ او پر ہے آئی شروع ہوگئ۔ نیچے
کے راستوں میں اب کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ صدیوں پر انی ان بوسیدہ سیڑھیوں پر تھوڑی کی آ ہٹ بھی بہت گونجتی ہے۔ ہم اس راستے
کے ادھر میں ہوں گے۔ اب او پر کی چاپ قریب آرہی ہے۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ ار سے بیتو کوئی لڑی ہے۔ ار سے لڑکی تو اس و پر انی اور سنائے میں کہاں ہے آگئے۔ کیا تحصیل کا ڈرنیس نیچے کنار دریا پر کسی کی کشش تھے لے جارہی ہے۔ کھٹ کھٹ کھٹ دوشیو کا
ایک جھوٹکا پاس سے گزر بھی گیا۔ او پر گرجا کا احاظہ احاطے میں پھولوں اور پودوں کی روشیں کوئوں پرشش پہلوسرخ محافظوں کی
کو ٹھٹریاں دوراحاطے کی دیوار اس کے ساتھ دوسائے دور باش اے اجنی ان کے رنگ میں بھنگ ندڑ النی چاہے۔ اب ذرادیوار کی
منڈیر پر جھک کر نیچ دیکھو۔ بارخدایا۔ کیا منظر ہے 'دریا راستے مکان' در ہے' دریچوں میں روشی' روشیٰ میں لوگ۔ اجھے لوگ بر سے
لوگ شادلوگ ناشادلوگ اپنے آپ میں گم۔ دوسرے انسانوں کے خموں اورخوشیوں سے بے پرواہ۔

اورائ گرجا' توجو پانچ سوسال سے سربلند کھڑا ہے۔ تونے کس کس کوسرنگوں دیکھا ہے۔ یہ تیرے ماتھے پرمجسموں کا جال کیسا ہے۔ادھر بخشے جانے والوں کے پیکروں کا بجوم ہے۔ادھر مقبورین اور مغضوبین کا۔افوہ گیارہ نج گئے کیا؟ پہلے سربلی گھٹیوں کا سلسلۂ پھر گھن گرج' اچھار خصت ۔لوگ آئیں گے دیکھیں گئے چلے جائیں گے۔تو یونمی پا بگل کھڑا گجر بجا تارہے گا۔اے عظمت استادہ ہم فانی ہی بھی لیکن تجھ سے مجبور نہیں۔ دور دور کی منزلوں میں قدم ماریں گے اور وہاں جاکر آ رام کریں گے۔ جہاں سب آ رام کرتے ہیں۔ہم تیرے شکوہ اور سربلندی پر تجیر ضرور کریں گے۔لیکن رشک نہیں' پانچ سو برس تک کوچہ جنگرن گاسے کی داس محرابوں والی گل اور دریا کے درمیان بے میں وحرکت کھڑے رہتا تہیں منظور نہیں۔ ہرگز منظور نہیں۔

### زيورخ تك براسته بنهنده

یہ بجب انفاق ہے کہ جہاں ہم جس ہوٹل میں تفہریں آس پاس مرت کا کام بہت نگل آتا ہے۔ جنیوا والے ہوٹل کے سامنے
''سڑک برائے مرمت بند ہے'' کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اور دن بھر جنیوا کے KDA والے خاک اڑاتے رہتے تھے۔ برن میں ہماری
آمد کی اطلاع پاتے ہی ان لوگوں نے ایک بہت او نچی ہی کرین ہماری کھڑکی کے سامنے لاکھڑی کی اور شب بھر گڑ گڑ وھڑ وھڑ ہوتی
رہی۔ ایسٹرڈ م کے ہوٹل کے ساتھ ہی ان وٹوں ایک شخص کو اپنا پر انا مکان ڈھاکر نیا بنانے کی سوچھی تھی۔ ایک آ دھ جگہ کی تو خیرتھی لیکن
ہر جگہ ہر شہر میں اس کا التزام محض انفاق کہ کر نہیں ٹالا جاسکتا۔ مرمت کے ذکر پریاد آیا کہ کا تو رفو کا ہمارے دل میں بھی بہت ہے لیکن
کاریگراس کے یاکتان میں ہیں۔

برن میں دوسری صبح ہرطرف دھندہی دھندتھی۔لیکن ہمارے پاؤں میں چکر۔نو بچے چل نگائے سب طرف سڑکوں پرموڑ کاریں دوڑ رہی تھیں۔کلاک ٹاور کے پاس سے نگل کر چن فیلڈ بل سے دریا پارکیا تو سامنے برجوں والا ایک قلعہ نظر آیا۔اوراس کے سامنے چوک میں جسموں کا ایک سلسلہ۔لیکن ہماری منزل ایک لائبر بری تھی۔لہٰذا حلو تیا اسٹریٹ پکڑی اور ایک دوجگہ بھٹک کراور پوچھ کر منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں ہمیں پچھا ایسا کام نہ تھا بس دیکھنا تھا۔ہم نے جاتے ہی تعارف کرایا کہ ہم صاحب علم آدمی ہیں کوئی مخطوطے وغیرہ ہوں تو دکھا دو۔معلوم ہوا کوئی نہیں۔جرمن زبان کی کتا ہیں ہیں۔وہ بھی حوالے کی۔ہم نے کہا'اچھا یہ بات ہے توالسلام علیکم' خدا حافظ۔

کیکن لائبر پرین صاحبہمیں یوں سستا جھوڑنے والی نہیں تھیں۔انہوں نے ہمیں یونین کیٹلاگ کی تفصیل بتانی شروع کی۔ پھر ریڈنگ روم دکھا یا اورکہا۔اس میں بیٹھ کرلوگ پڑھتے ہیں۔پھروہ خانے دکھائے جن میں انڈکس کارڈر کھے تتھے۔ پھرکہا'او پر چلو۔ قطار در قطار کتا ہوں کی المہاریاں بھی دکھاؤں۔

ہم نے کہا'ہم نے سب سمجھ لیا۔ بہت اچھی لائبریری ہے۔اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ فرما یا' میں نے اپنی بات تو ابھی پوری نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے اپنی بات پوری کرنے شروع کی۔ یونین کیٹلاگ ...... یونین کیٹلاگ ...... یونین کیٹلاگ۔ گاڑی تو ہماری ایک بجے جاتی تھی لیکن اس سے پہلے ہم وہ عجائب گھر دیکھ لینا چاہتے تھے جو پاس کے چوک میں واقع تھے۔ پھر ہمیں کلاک ٹاور جا کر گھنٹہ بجتے دیکھنا تھا۔ پھر ہمیں وہی کل رات والا پل پار کر کے رکچپوں کا بھٹ دیکھنا تھااور وقت تیزی ہے گز ررہا تھا۔۔

ہم نے چرکہا''ہم اس لائبریری کود کھے کربہت خوش ہوئے۔خداحافظ۔''

فرمایا'' آپ نے ابھی دیکھائی کیا ہے'آپ کوجرمن کے پرانے رسالوں کے فائل دکھاؤں۔''

اور یوں ان کے اصرار پر ہمارے انکار میں ایک میوزیم کا تو وقت ندر بادوسرے کے لیے ہمارے پاس کلہم سات منٹ ہے۔
خیر ہم لوگ گرد ہوئی پڑھ کر کتاب پر فاصلا ندر یو یوکرنے والے ہیں۔ ان سات منٹ میں برن کے ہسٹری اینڈ آرٹ میوزیم میں رکھی
ہوئی چیزوں کی ہسٹری پر عبور حاصل کر کے اور آرٹ کے شاہ کاروں کی مین میکھ نکال در بان سے اپنااوورکوٹ لے تھینک یو کہد کر باہر
آگئے۔ ایک طواف مجسموں کا بھی کیا۔ اس میوزیم میں ہمارے نزدیک سب سے طرفہ چیز تو اس کی عمارت ہے۔ بیو ہی برجوں والا
قلعہ تھا جے ہم نے جاتے ہوئے دیکھ تھا تو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ بیساری جلدی اس بات کی تھی کہ بارہ بج کلاک ٹاور پہنے جا کیں۔
اس کلاک ٹاور میں جب گھنٹہ پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو ریچیوں اور گھڑسواروں کی ایک قطار گھوئی ہوئی گئی۔ اور ڈیوک زارنگن کا
بت دونوں ہاتھوں سے گھڑیال ہجاتا ہے۔ بیطرفہ تماشا دیکھنے کو جونہ جانے کب سے جاری ہے دوردور سے لوگ آتے ہیں۔ ہم نے
ہمی جب تک بیند دیکھ لیا۔ کلیج ٹھنڈ انہ ہوا۔

اب ہم نے پھر کل رات والا راستہ پکڑا۔ کرم گا ہے اور اس ہے آگے پر انا پل اور گرجا اور پھر ریجیوں کا بھٹ۔ ریجھا س شہر کا ختان ہے۔ جینڈے پر ریچھ مہر پر ریچھ ڈھال پر ریچھ۔ کہتے ہیں ڈیوک اور ذار نگن نے بیشہر بسانے کا خیال کیا تو عہد کیا کہ اس کے نواحات میں شکار میں جوجا نور سب ہے پہلے ہاتھ گے اس پر شہر کا نام رکھا جائے گا۔ اور وہ جانور ریچھ تھا۔ پل پار کرنے پر دہنے ہاتھ کو ایک گہرا بھٹ ملے گا جس میں ریچھ رکھے گئے ہیں۔ بلکہ دو بھٹ ہیں جن کے گرداگر دھنگلے ہیں۔ ایک میں بڑے ریچھ۔ دو سر سے میں ان کے بیچے۔ بیر یچھ کے بیٹ ور معصوم صورت ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے دور دور رہے آتے ہیں۔ کی کو او پر کھڑا ور کھڑا بی نے ہیں تو پچھلے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ ہوجاتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں 'ناچتے ہیں کہ ابھی انعام ملے گا۔ کوئی او پر سے گا جریں چھینے گا۔ زیادہ تر تو بے چاروں کی محنت رایگاں جاتی ہو کہ ہی ۔ گا جریں تو ہم بھی نہ لاتے تھے۔ سوچا ہیے پھینک دیں۔ خود بی خردی خرید کر کھالیں کے۔ پھر ہاز رہے کہ وطن پہنچ کرہم بھی نظیرا کر آبادی کی طرح ریچھ کا بچریا نے کی کوشش کریں گے۔

برن سے ریل میں بیٹھے تو پھر وہی خوبصورت وادیاں ، چرا گاہیں ، چھوٹے جھوٹے مکان ، چرتے ہوئے مویشی اور جنگل اور پر بت۔'' دامن میں کوو کے اک جھوٹا سا جھونپڑا ہو'' کی تمنا کرنے والا شاعر اقبال ان راستوں سے کئی بارگز را۔ کیا عجب انہی مرغز اروں اور کہساروں نے اس سے بیظم کھھوائی ہو۔

ہو ہاتھ کا سربانا سبزے کا ہو پھونا پائی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکتا ہو اس خامشی میں جائیں اٹنے بلند نالے تاروں کے تافع کو میری صدا درا ہو

سامنے کی سیٹ پرایک بڑے میاں بیٹھے تھے۔ پہلے انہوں نے ہم سے جرمن میں گفتگوشروع کی۔جواب باصواب نہ ملاتو فرنچ پرآئے۔ہم نے بیدوار بھی خالی دیا توشایدا ٹالین شروع کی۔آخرہم نے اردو میں کہا۔'' بابا یفرنگی بولیاں ہمیں نہآویں۔''

> گفتگو ریخے میں ہم ہے کر بیہ ہماری زبان ہے پیارے

آخروہ ایک دوسرے بڈھے سے گفتگو میں جٹ گئے جوان کی بات کا جواب دے کرسوجاتے اور ایک خراٹا لے کر پھراٹھ جاتے۔ باتیں وہ اس ہمارے سامنے والے بڈھے ہے کرتے تھے۔ دیکھتے ہمیں رہتے تھے۔ ہم اور تو کیا بولتے۔ ہونکارا بھرنا شروع کردیا۔ یا' یا' یعنی ہاں' ہاں' بجافر مایا' بجافر مایا۔

اب اولٹن آ گیا۔ بیا یک جنگشن ہے برن اور زیورخ کے درمیان۔ یہاں ہم نے اتر کر سامان امانت رکھوا کرا پنی منزل کا پیتہ
پوچسنا شروع کیا۔ سارے پلیٹ فارم پرایک بھی شخص انگریزی سیجھنے والا نہ ملا۔ اس پران لوگوں کو دعوی مہذب ہونے کا ہے۔ کوٹ
پتلون پہنے پھرتے ہیں۔ آخر معلومات کے دفتر میں گئے۔ پیتہ چلا کہ بیہ پل پار ہی منزل ہے۔ کے باوجود ہم تھوڑی ویر تک بھٹکتے
پھرے کچھ دانستہ بچھا دانستہ۔

برن سے چلتے ہیں ہم نے ایک جگہ کا فی پی تھی اور ساتھ شیٹھے بسکٹ کھالیے تھے۔گاڑی ہماری پونے تین بجے پیٹی۔ ہم نے سوچا جن صاحب سے ملنے جارہے ہیں وہ اس وقت تو خیر کا فی پلائیں گئے اس کے ساتھ یہی بسکٹ کیک وغیرہ۔ پھر ہم گفتگو کریں گئ ئے تکلفی بڑھے گی۔ پھروہ کہیں گے۔'' کھانا بیبیں کھاؤ آج کی رات'' ہم کہیں گے نہیں نہیں' کیا تکلف ہے' ہم زیورخ پہنچ کرکھالیں گے۔وہ کہیں گے'واہ! ہم کھانا کھائے بغیر جانے نہ دیں گے۔ بلکہ ہمارا تضیلاا ٹھا کرچھیالیں گے۔آ خرہم ہتھیارڈال دیں گے۔

کہانی والے بہرے کی طرح ہم یہ مکالمے سوچتے ان کے در دولت پر پہنچے۔ ان کی سیکرٹری نے کہا' وہ مصروف ہیں۔ ہم پھھ خفیف سے ہوکر بیٹھ گئے اور کتابیں دیکھنے لگے۔ آ دھے گھنٹے بعدان کی سیکرٹری پھرآئیں اور پولیں' نیچے کی منزل میں پچھ کتابیں اور رکھی ہیں' وہ بھی چل کردیکھے لیجئے کیونکہ مسٹرفلاں ابھی تک مصروف ہیں۔ایک صاحب سے گفتگو کررہے ہیں۔اس کے بعدآ پ سے ملیں گے۔

آ خرمسٹرفلاں ملے۔ بڑی اچھی طبیعت کے آ دمی ہیں۔ انہیں کچھ معلومات درکارتھیں جوہم مہیا کرتے رہے۔ پھر ہم نے کچھ پوچھا۔ انہوں نے بڑی خوش اسلو بی سے جواب دیا۔ ہمارے پہیٹ کی کھد بدہمیں نڈھال کئے دے رہی تھی لیکن اس انڈ کے بندے نے ہم سے سکول ہی کی بات کی۔ بیند بتا یا کہ کہال رکھی ہے روٹی رات کی۔

بیرنگ ڈھنگ ویکھےتو ہم نے پونے پانچ بجاجازت چاہی۔انہوں نے کہا'اچھاتو آپ جا نمیں گے۔ بید کہدکر دروازے تک حچوڑ نے آئے۔گاڑی ہماری سواچھ بجے چلتی تھی لیکن ہم ڈگ بھرتے اسٹیشن پہنچے۔باہرایک مونگ پھلی والا کھڑا تھا'اس ہے مونگ پھلی لی اوراندرجاکر پوچھا۔کوئی گاڑی ہےزیورخ جانے والےاس وقت؟

جواب ملا"سیدهی گاڑی سواچھ بجے جائے گا۔"

ہم نے کہا" سیدھی الٹی سے مطلب نہیں ہم فوراً جانے والی گاڑی ما تکتا۔"

تکٹ بابونے کہا'' ہاں پانچ نے کرتین منٹ پرایک گاڑی جاتی ہے لیکن پسنجر ہے۔ بڑا چکر کاٹ کر برگ کے رہتے جائے گی۔ اور قریب قریب اس وقت پہنچے گی جب سواچھ والی ایکسپریس ٹرین۔''

ہم نے سامان لیااور پلیٹ فارم نمبر ۲ کی طرف ایک جست کی۔گارڈ نے بھی ہمیں رو کئے کی بہت کوشش کی کہ یہ پہنچر ہے اس میں مت بیٹھولیکن ہم نے مان کر نہ دیااور کہا' بیر ہازیورخ کا تکٹ۔اگراور پیسے بنتے ہیں تو بولو لیکن اولٹن اسٹیشن پر بیٹھا نظار کرنے کی بجائے چلتی گاڑی میں بیٹھے رہنااچھا۔اور یوں ہم نے براستہ بھینڈ ہ جانے والی پسنجرٹرین میں مونگ پھلی ٹھو تکتے سفر کیا۔

جولوگ ديهات يا حچو ئے قصبوں ميں بڑھے پلے نہيں وہ برائج لائنوں اور پسنجر گاڑيوں كالطف كيا جانيں!

میرگاڑی بھی ذراسا چلتی تھی اوررک جاتی تھی جیسے جھولے کی بیاری ہو۔مسافر آ کے بیٹے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ پہلے



اسلیشن سے بیچے سوار ہوئے دوسر ہے ہے دیہا تیوں کا ایک غول سیٹوں پر چھکڑے مار کر بیٹے گیا اور گاجریں کھانے لگے۔اب ہمیں اپنی گاڑیاں یاد آئی۔ تہد باندھے ہوئے بڑھے ان کے بیٹچے اور گھڑیاں 'کسی میں گڑ' کسی میں چاول' کسی میں تمبا کو کسی نے نئی ہنڈیا' یا ایلیمینٹم کی پرات خریدی ہے' کسی کئی چنگیر ہے' تولیے میں نمک کے ڈیے بندھے ہیں' قصبے میں خریداری کرنے آئے تھے۔ جن عورتوں سے سیٹوں پر بیٹھائیس گیا وہ فرش پر یا کسی ٹرنک پر بیٹھ گئیں اور بھنے دانے فکال کرکھانے شروع کئے۔اب گاڑی کسی کھڑی ہے اور کھڑی ہے کو فرش کے کوئے کسی اور لاڈلی گاڑی کو پہلے گزرتا ہے۔ایک بڑے میاں نے فرش کے کوئے کھدروں سے کا غذا اور شکلے بھڑی کے اور فرش پر آگ جلا کر حقہ بھرا۔ کوئی ہمت والا دوڑ کر گیا اور پاس کے کھیت سے گئے اکھاڑ لا یا۔اور اب گاڑی کے اندر ہی چھکلوں کا ڈھیرلگ گیا۔ابھی ان کی منزل دور ہے۔کوئی انگلے سائنل پر انز جائے گا'کوئی اسٹیسن پر' پھرکوئی بتہ طرہ بازخاں ہواتو تا لگہ فرحونڈ سے گا ورنہ سامان کی گھڑ میں اور ہے' گئے نڈیوں میں داب شام کے جھٹے میں کھیتوں کی پگڈنڈیوں میں قون کی راہ لیس گے۔

پھرگاڑی کھڑی ہوگئی اور ہمارے تصور کی آ ککھ کئی۔ ہمیں تو یہاں کے دیباتی اسٹیشن پربس ایک ہی آ دی نظر آیا۔اس نے بھاگ کر کا نثا بدلا۔اس نے جھنڈی دی۔اس نے لوگوں سے کلٹ وصول کئے۔غالباً اسٹیشن ماسٹر ہوگا۔

ہمارے ہاں بغیر کلٹ سفر کرنے کی عادت عام ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں کئی بارکیا ہے۔ یہاں کے لوگ بلائکٹ سفر نہیں کرتے اس کی ایک وجہ تو ان کی طبعی ایما نداری ہے۔ دوسری شاید ہیہ و کہ چیکنگ بڑی سخت ہے۔ اسٹیشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو پچکر ضرور آئے گا۔ اور کلٹ میں سوراخ کرے گا۔ زیورخ کے قریب بی بیخ تی پندرہ جگہ کٹ کر ہمارے کلٹ کا بی حال ہوا تھا کہ پڑھا نہ جا تا تھا' کہاں کا ہے اور کلٹ ہی ہے یا پچھا اور۔ زیورخ سے دواسٹیشن ادھریہ آخری بارکٹا اور ختم ہوگیا۔ اگلے اسٹیشن پر ہم نے چیکر سے کہا کہ وہ جس پر آپ اپنی مشق ناز کرتے تھے وہ تونییں رہا۔ اب میری انگلی اس آلے سے کاٹ لیجئے اور زیورخ میں مجھے بغلی دروازے سے نکال دیجئے گا۔ کہیں کوئی بلاکٹ مجھ کر پکڑ لے۔

جرمنی میں ہالینڈ میں سوئٹزرلینڈ میں ٹراموں اور بسوں کا بھی یہی دستورہے۔ ہماری ٹرام کی طرح بیبیوں دروازے نہیں کہ چیکر ڈال ڈال اور مسافر پات پات ادھرڈ و ہے ادھر نگلے۔ بس ایک درواز ہ ہے اس میں ہے آ ہے ٹکٹ بابو کے سامنے ہے گز رہے وہ ہر ایک کو ٹکٹے دے گا یا چیک کرے گا۔ جب جی چاہے گا ایک بٹن د ہا کرسارے دروازے بند کردے گا' جب چاہے گا کھولےگا۔ ایک بڑے میاں بندوق لیے اپنے خربوز وں کے کھیت پر پہرہ دے دے ہے۔ ایک راہ گیرنے کہا' کیسے ہیں یہاں کے لوگ؟ بڑے میاں بولے بڑے ایما ندار ہیں۔کیا مجال جومیرے خربوزوں کو ہاتھ لگا تیں۔راہ گیرنے کہا'یہ بندوق آپ نے کیوں سنجال رکھی ہے؟ بڑے میاں بولے ان کوابما ندار دکھنے کے لیے۔

اس ایک جواب میں یورپ والوں کی ایما نداری کی فلاسفی آ جاتی ہے پوری نہیں تو بڑی حد تک۔

### شامت اعمال ماصورت پیرس گرفت

زیورخ سے جہازا چھا خاصا سیدھا پراگ جاتا تھالیکن ہونی ہوکررہتی ہے۔شامت اعمال ماصورت پیرس گرفت۔ہم نے سوچا جلدی کیا ہے۔اتوار کی صبح پیرس چلے جا کیں۔ایک شام اورشب وہاں گزارین دوستوں سے ل لیں۔پیر کی دو پہر پراگ روانہ ہو جا کیں گلبنداایک جرمن دوست کو جو پیرس میں رہتے تھے ایک پیریس تار ہے مطلع کیا کہ ہم نزول جلال فرمارہے ہیں۔ہمارے لیے کوئی مناسب ہوٹل مقرر کر دو۔اور ہاشم کو پاکستانی سفارت خانہ میں فون کر دو کہ رات کو اپنے سالن میں تھوڑا پانی اور ڈال لے اور بازارے دوروٹیاں فالتو منگالے۔

سوسٹورلینڈ کے لیے ہمیں جوجب خرج ملا تھا وہ ہفتے کی شام تک سلفہ ہو چکا تھا۔ زیورخ میں ایک شب اور ظہرتے تو ساڑھے
سترہ فرانک اور جاتے ۔ پچھلی ہارہ وُل مالار میں ہم پچیس فرانک دیتے تھے بعد میں توایک پاکستانی ناصح مشفق نے بتایا کہ تم تو گھر لٹا
رہے ہو میں تو چیرں میں عین یونیسکو کے دفتر کے بغل میں کوچہ گیری بالڈی کے ہوئل رزار یو میں پندرہ فرانک میں گھرا تھا 'بس وہاں
علیے جانا۔ ایک رات کی تو بات ہے اچھا بھلے مانسوں کا ہوئل ہے۔ البتہ اگریزی وہ نہیں جائے 'فرٹج ہولئے ہیں۔ ہم نے کہا مضا گقہ
نہیں۔ ہم بھی بہت فرٹج جانتے ہیں' وہ ہم سے زیادہ تھوڑی جانتے ہوں گے۔ احتیاطاً ہم نے اپنے بجٹ میں ہوئل کے لیے ہیں
فرانک کی مذکائی ایک وقت کا کھانا ہاشم کے ہاں فرض کیا' دوسرے وقت کے سینڈوچوں کے لیے پانچ فرانک رکھ باتی قلی بس
وغیرہ کے لیے آٹھ دس اور ارادہ بیتھا کہ چیزس میں انز کر ہوئل میں سامان رکھ سیدھا میوزیم لودرکا رخ کریں گے۔ ایک تو آ رث کے
شاہ کارد کیے کر ذہن میں پچھوسعت اور علیت میں پچھ تھا ر پیدا ہوگا۔ دوسرے پلیے بچیں گے جو بازار میں گھو سے پھرنے کی صورت

لیکن وہ جرمن دوست اخلاق کا مارا جمیں ہوائی اڈے پر لینے پہنچ گیا۔ بولا ہوٹل تمہارے لیے ٹھیک کر دیا ہے۔ مناسب داموں کا ہے اور یونیسکوسے چنداں دورنہیں لیکن اس وقت توسامان میری کار میں رکھو میرے گھر چلو۔ دو پہر کا کھانا میرے ہاں۔ شام کے پانچ ہبجے تک کے لیے میں فارغ ہوں۔ باتیں کریں گئے شام کوتمہارے ہوٹل تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ہاں میرا گھرورسائی کے پاس ہے۔تم نے ورسائی کامحل نہیں دیکھا' وہ بھی دکھا دول گا۔

ہم نے کہا'' ہماراعز م تولوور کا تھا۔'' بولے''لوور رات کود کیے لینا۔'' ہم نے کہا'' رات کو کھلار ہتا ہے؟'' بولے'' ہاں رات کو نیس کھلار ہتا۔''

بیصاحب پاکستان میں رہ بچکے تھے اپنے گھر میں انہوں نے پاکستان کے پیالے بدھنے تو پراتیں ایک دو بے ڈول کی ڈھولکیاں کان جھڑی سارنگیاں اوراونٹ کی کھال کا ایک لیب بچار کھا تھاجس کی کوئی کل سیدھی نہتی۔ بڑے فخر سے دکھاتے رہے۔
ایک کتا بھی وہ پاکستان سے اپنے ساتھ لے گئے تھے جس کا نام کرا پی خال رکھا تھا اوراس سے اردوبو لتے تھے (بہت اچھا، گرم پائی شکر یہ چائے لاؤ وغیرہ) اس سے انہوں نے ہمارا تعارف کرایا۔ ہمارے ہاتھ چٹوانے ہماری پتلون چٹوائی ہمارا تھیلا چٹوایا۔ ہم
کتوں کو مذہبیں لگاتے۔ مذہوکیا ہاتھ تک نہیں لگاتے لیکن اس وقت جی کڑا کر کے نہایت خندہ پیشانی سے خواجہ سگ پرست بنے
رہے کہ اگر بیزاری دکھائی تو میٹھی کے گا کہ دیکھواس شخص کو پاکستان اور پاکستان کی چیزوں سے اتی محبت بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے
ہاتوں ہاتوں میں جناد یا کہ ہم محبت کی ظاہری نمائش پیند ٹبیس کرتے ورند کیا جب وہ ہمیں اور اس کتے کو کھانا بھی ایک ہی پلیٹ میں
ڈال دیتے کیونکہ پاکستان میں کئی گئی آ دمیوں کو ایک بی پلیٹ میں کھاتے اورایک ہی ڈو نگے سے ایک بی منظے میں سے تکال نکال کر

ورسائی کے رہتے میں ہم نے یونمی یو چھ لیا کہ یہ ہوٹل جوآپ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کیانام ہے اس کا کیا وام ہیں اس کے؟

بولے'' ڈرنی ہوٹل نام ہے۔ پینتالیس فرانک کا ہوگا۔اس سے زیادہ کا کیا ہوگا!''

ہم نے کہا۔" نداق کو چھوڑ ہے کچ چھی بتاہے۔"

فرمایا'' نذاق کی کیابات ہے'۵ ۴ فرانک کچھزیادہ تونہیں۔''

ہم نے کہا'' آپ کومعلوم ہے ہم کوئی ریسے تو ہیں نہیں۔ہمیں کھانے پینے' کپڑے دھو بی نائی' بس گاڑی میہ وہ سارے اخراجات کے لیے کل چالیس فرانک ملتے ہیں اور اب چونکہ ہم فرانس اپنی خوثی ہے آئے ہیں۔ ریجی نہلیں گے۔ ہماراانتظام تو پندروسولہ فرانک والے ہوٹل میں کیا ہوتا بلکہ لیٹن کواڑٹرز میں توسات آٹھ فرانک رووالے ہوٹل بھی ہیں۔''

بولے''اب تو ہو گیا۔''

''۵ ۴ فرانک'۵ ۴ فرانک۔خداوندہم یہ کیے دیں گے؟ کہاں ہے دیں گے؟ ہماراتو سارااندو دعتہ پانچ پونڈ ہے بیعنی کوئی ساٹھ پینسٹے فرانک اورابھی اتنالساسفر ہے۔''ہم اس ادھیڑ بن میں لگ گئے۔

فرمایا'' بیسامنے درسائی کامحل ہے'اس میں پہلی جنگ عظیم کے بعدوہ معاہدہ ہوا تھا جےمعاہدہ درسائی کہتے ہیں۔''

ہم نے کہا''اچھاہے''(لیکن یہ ۳۵ فرانک کا کیا ہوگا؟)

بولے ''خوبصورت ہے تا!''

ہم نے کہا''بہت خوبصوت ہے(۵ م فرانک) کیا کہنے!''(۵ م فرانک)

اب انہوں نے کل کے احاطے کے باہرا پنی گاڑی ایک جگہ کھڑی کر دی اور کہا آ و تتہیں یارک دکھاؤں۔

ہاری آتش شوق کے اس دوران مرچکی تھی۔ہم نے کہا 'دنہیں اب شہرچلیں گے۔''(۵م فرانک)

بولے''واہ پارک دیکھے بغیر چلے جاؤگے۔ بید یکھو یہاں ہے آ کرذ رامنظرد یکھوکتنی دور تک روشوں کا سلسلہ چلا گی ہےاوروہ دور نہر کا پانی دیکھ رہے ہو؟''

ہم نے کہا'' نہرکا پانی؟ ہاں ہاں دیکھرہے ہیں۔''(۵م فرانک)

اب وہ بولے''ابتہہیں دوسری طرف کا پارک دکھاؤں' ذراد یکھنا کہ پھولوں اور پودوں کا تناسب کتنا آرشفک ہےاور بیہ بت وریہ مجسمے!''

ہم نے کہا" ہاں بدہت بدمجھے بڑی عالی شان چیزیں ہیں۔اب چلیں شہر؟"

بولے' انجی نہیں ابھی تو ہائی ہاتھ کا پارک دیکھناہے۔''

ہم نے کہا'' نہ بس'ہم تواتنای دیکھ کرمبہوت ہو گئے واللہ بہت ہی طبیعت خوش ہوئی۔(اے فیض! تجھے تو تنخواہ پیرس میں فرائکوں میں ملتی ہے ہماراتو بیڑہ ڈبودیا تونے)

واپسی میںٹریفک کےرش میں خاصا وقت لگا۔خاصا اندھیرا ہو چلاتھا' جب ہم ہوٹل پہنچے ہیں۔جرمن دوست نے باہر ہی سے ہاتھ ملایااورروانہ ہوگئے۔

ہم نے ڈرتے ڈرتے ہوٹل میں قدم رکھا۔ کا وُنٹر پرایک ترش روصاحبہ بیٹھی تھیں۔ ہماری زبان سے پورافقرہ بھی نہ لکلا' سب

صرف ونحو بحول گئے تھے۔

بم نے کہا" کر و جارانام ابن انشا"

بولين "بال بال من ليا \_ كمر همبر ٨ تيار ٢ \_...

" کتے کا ہے۔"

فرمایا" حچھیا سٹھفرانک کا۔"

جمي<u>ں يقين نه</u>آيا۔دوبارہ يو چھا۔

بولیں ساٹھ جمع چے چھیاسٹھ۔ کمرے کے ساتھ باتھ روم بھی توہ۔"

ہم نے کہا'' باتھ روم کیوں ہے۔ ہمیں تو بس چھوٹا ساسنگل کمرہ چاہیے تھا۔ نہانے کا ہمارے سامنے نام مت او بہم افیم کھاتے

ہیں۔ یوں بھی سردی کا موسم ہے پانی گیلا ہوتا ہے نا۔''

بولين "يى كمره إوركونى نبين-"

°۵ ° فرانک کا بھی نہیں۔''

دونہیں"

ہم نے کہا''اگر ہم کسی اور ہوٹل میں چلے جا تمیں آو؟''

فرمایا''شوق سے چلے جائے لیکن کل۔ بیا یک دن کے تو چھیا سٹے فرا تک ہم وصول کریں گے ہی۔''

ہم نے دروازے کی طرف دیکھا' وہاں گھنی مو چھوں والاایک ہٹا کٹا دریان کھڑاخشونت ہے ہمیں دیکھر ہاتھا۔ہم نے کہا'' ہم تو

یونبی کهدر بے تھے۔ مذاق کرر ہے تھے۔ بھلاا ورکہیں جانے کا کیاسوال ہے۔ ہمیں توکوئی کہے بھی تو نہ جائیں۔''

# ڈربی (ہوٹل) کی ریس کون جیتا؟

کمرہ نمبر ۸ ڈر بی ہوٹل۔ڈر بی کے نام پرہم گھوڑ ہے کی طرح ہنہنائے۔اپنے سوٹ کیس پر دولتی جھاڑی۔گھسی ہوئی دری ٹیڑھی دیوارین کمرے کے دوجھے تھے۔دونوں میں ایک ایک پلنگ۔ہم نے بجلی کا بٹن دیا یا تو کمرے کے دوسرے جھے میں روشن ہوئی۔ وہاں بھی ایک بٹن تھا۔اس سے ادھر کا کمرہ روشن ہوا۔ عنسل خانہ بھی تھا اور دروازے کے اندرایک نوٹس بھی لاکا تھا کہ اس کمرے میں تین آدی رہیں تو ۸۷ فرانک دیں دور ہیں تو ۰۷ فرانک اورایک آدی ہوتو فقط ۲۱ فرانک۔ہم نے فنیمت جانا کہ ہم ایک ہی آدی ہیں۔ورنہ ۷۸ فرانک دینے پڑتے۔ ۱۸ فرانک کی توسیر ھی سیرھی سے بچت ہوگئی۔

جم فيليفون الهايا- ياكتان سفارت خاند إشم"

بولے" ہاں آ گئے آجاؤ۔"

" کیسے آئیں؟"

بولے " پیرس میں ٹیکسیوں کی کی نہیں ہے۔"

ہم نے کہا''ہم سے ٹیکسی ویکسی کی بات مت کرؤ ہم توشہر کو پیدل چل کرد کیھنے کے عادی ہیں اور پھرپیری جیسا شہر! تمہارا گھر دور تو ہے لیکن پہنچ جائیں گےکوئی بون گھنٹے میں ۔اور ہاں کھا ناملنا چاہیے کہیں کافی وغیرہ پرٹالنے کی کوشش کرو۔''

بھٹکتے' نقشہ دیکھتے' سڑکوں کے نام پڑھتے' پانچ پونڈ کو تیرہ سے ضرب دے کران کے فرا نک بناتے' جیبوں میں مختلف ملکوں کی پچی ریز گاری گنتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ہم نے جاتے ہی کہا۔''آ دم ہؤآ دم ہؤ کھانا کہاں ہے؟''

بولے پیہاں نہیں ہے۔ایک ویت نامی ریستوران میں کھلا ئیں گئے تہیں 'ایک دوست اور بھی ساتھ ہوں گے۔کہؤ سفرتو اچھا لزرا؟''

ہم نے کہا''فضول ہا تیں ہم سے مت کرو۔''

بیویت نامی ریستوران بہت پراسرارسا تھا۔ نیم تاریک کمروں میں جالے لگے ہوئے۔فرش پر پھٹے کاغذوں اورکوڑے کے انبار' لکڑی اورٹیمن کی جھولتی ہوئی کرسیاں' ایک پھوسڑے نکلا ہواصوفہ۔ دیواروں پر پچھ پوسٹر۔ پچھ پیتانہ چلا کہ ہنوئی والے ویت نامی ہیں یاسائیگاؤں والے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب فرنج وال تھے۔ انہوں نے کاؤنٹر پر جا کرطویل مذاکرات کئے اوراس کے بعد پیے اداکئے۔

هم نے کہا" پیکیا؟'

ہولے''اس ریستورال کا دستور ہے' پہنے پہلے لیتے ہیں کھانا بعد میں دیتے ہیں۔لاتے ہیں سروراول' دیتے ہیں شراب آخ'' بیر یستوران بس اللہ کی رحمت کامحمر کی ہوٹل تھا۔مثلوعور تیں پتھر کی میزوں پر پوپٹی پھیرتی اور کھانا پروتی ہوئیں۔ہم چھساڑے چھآ دمی (ہاشم کی بیگم اوران کا بچیتن موئے بھی ساتھ تھا) ایک جھوٹی سی میز پر آپس میں گھٹے بھڑاتے ہوئے بیٹھے۔ چاول آئے' بیالوں میں پچھ دھوون سا آیا۔ پھرچینی ریستوران کا سا کھانالال مرچوں کی چٹنی بھی۔

دھوون تو ہم پی نہ سکئے چاولوں پرتھوڑا سا چکن کا نکڑا رکھا۔مرچیں ڈالیں اور پیچھے سے نوش کر گئے۔ ہاشم نے مہذب بننے کی کوشش میں پہلے اپنا کا نٹاز مین پرگرایا پھر بیگم کا کا نٹاما نگااورگرایا۔ ہاں کچھ چاول ہم نے بھی گرائے۔

انتے میں گیارہ بجے کاعمل ہو گیا۔ ہوٹل ڈر بی کے خیال ہے وحشت ہور ہی تھی لہٰذا ہاشم ہے ہم نے کہا' آج ہمیں پیرس کی گلیوں بس گھماؤ۔

جانے بیریستوران کہاں واقع تھااورہم کن کن کو چوں ہے ہوکر لگلے۔بعض سڑکوں پرتواس طرح چراغاں ہور ہاتھا جیسے ہمارے ہاں نو دولتیوں کی بیاہ شادیوں میں ہوتا ہے۔شاید کرسم کی ریبرسل تھی۔ بید پرانی سبزی منڈی ہے جسے اب ڈھایا جار ہاہے۔ بید پگال ہے۔ عربی کلبوں کی قطار در قطار۔ بیشا تلے تیز روشنیوں تلے دعوت نظارہ۔ دعوت نہ جانے کیا کیا! گا ہک منڈ لاتے ہوئے۔

ہم نے ہاشم سے کہا'' خیر ہوچکی سیر'اب واپس!''

"حچىياسڭەفرانك"

ہم نے کمرے میں ادھرادھردیکھا کہ کوئی چیز ڈھنگ کی ہوتو بطور فرانس کی یادگار کے اپنے سوٹ کیس میں رکھ کر لیتے چلیں۔ سوائے کپڑے ٹانگنے کے معمولی ہینگروں کے پچھے بھی نہ تھا۔ نیند ہماری غائب ہو چکی تھی۔ہم کاغذ پنسل لے کر بیٹھ گئے اور حساب جوڑنے کگے۔۔

ہماراارادہ تو پندرہ فرانک والے ہوٹل میں تُضہرنے کا تھالیکن ممکن ہے وہاں کمرہ نہ ملتاللبذا پچیس فرانک دیتے۔ گویایہاں فقط اس فرانک زائد دے رہے ہیں۔ ہاشم کے گھر پیدل جا کر بچائے کم از کم پانچ فرانک کل ائیر پورٹ پر قلی نہ لیں گے سامان خودا ٹھائیں گے۔مزید بچت تین فرانک کل دوپہر فاقہ کریں گے کہ معدے کے فعل کو درست رکھتا ہے۔ ہاں چائے پی لیس گے۔ بچت چھ فرانک۔

بقیہ سفر میں اخبار نہیں خریدیں گے ...... پانچ فرانک

بالنبیں کثوائیں گے ..... پانچ فرانک

گھرخطنبیں کھیں گے ..... دوفرانک

یہ ہو گئے چیبیں فرانک ۔ابھی ہمیں پندرہ فرانک اور بچانے تھے۔

ا چھا تو بیروں کوئپ بھی نہیں دیں گے۔ بیمو چھوں والا در بان ہمیں یوں بھی پسندنہیں اورسوٹ کیس ہم خودا ٹھا کرلائے تھے۔ مزید بچت تین فرانک۔

ان کا ایک تولیداٹھا کراپنے سامان میں رکھ لیا۔ چار پانچ فرانک کا تو ہوگا ہی کیکن اس پرتو ہوٹل ڈر بی لکھا تھا اور پھر ہمارے سوٹ کیسمیں جگہ بھی نہتھی۔لہٰذا اس خیال کورد کر دیا۔ بلب اتار نے کا خیال بھی نہ جچا۔ کیونکہ ان لوگوں نے پیش بندی کررکھی تھی۔ بہت اونچالگار کھا تھا اورا بھی ہمیں باروفرا نک بچانے تھے۔

ہم نے سوچا'ا تنااونچا ہوٹل ہے۔ناشتے میں انڈہ ضرور دیں گے جو پندرہ میں فرانک والے ہوٹل نہیں دیتے۔آ دھے فرانک کا انڈہ ہوا' باقی ساڑھے گیارہ فرانک۔

یاد آیا کہ لوور ہم نہیں جاپائے۔جاتے توککٹ لینا پڑتا ورنہ گائیڈ بک یا کارڈخریدتے۔ تین ساڑھے تین فرانک اس میں نگانے ہئیں۔

اب بسآ څه فرانک کاحساب جمیں اور جوژنا تھا۔

کیوں نہ ان کا لفٹ بار باراستعال کر کے ان کی بجلی خرچ کریں۔سیڑھیوں پر سے اتر نے میں جوتے کی جو گھسائی ہوتی ہے وہ بھی بچے گی۔دوفرانک اس مدمیں بھی بچا کیں۔

باتی ہے چھ۔

ایش ٹرے اٹھا کر تھیلے میں ڈال لی۔ ایک فرانک اس کے دام لگائے ہاتی پانچ فرانک۔

عسل خانے میں سے صابن بھی اٹھا کر تھیلے میں رکھا۔ باقی جار۔

ا نے میں یاد آیا کہ ایمسٹرڈ م اور بون وغیرہ میں ڈھائی ڈھائی فرانک نہانے کے دیئے تھے یہاں عسل خانہ موجود ہے۔ایک اب نہائمیں۔ایک کل صبح اٹھ کرنہائمیں یعنی یا نچے فرانک بیدوصول کریں۔

گویاایک فرانک کا فائدہ ہمیں رہا۔ ہمارا چیرہ خوشی سے کھل گیااور ہم کپڑوں سے باہر ہوکر فب میں بیٹھ گئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہماراتوازن ادائیگی موافق ہونے کے باوجود ہمارے دل کا غبارا بھی تک پورانہ دھلاتھا'لہذا ہم نے ہب میں بیٹھ کرغزل گاتے ہوئے (ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یادنہ تم کوآ سکے ) خوب چھینٹے اڑائے کہ خود ہی فرش صاف کرتے پھریں گے۔ گو یاایک آ دھفرانک کے تلے اوران لوگوں کو دبایا۔ہم عموماً کی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے لیکن جولوگ دوسروں کولوشنے کی کوشش کرتے ہیں'ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔



### ہم ویانا پہنچتے ہی ڈی ویلیوہو گئے

مولوی محبوب عالم ویانا گئے تھے تو ہم کیوں نہ جاتے۔ یہ بچ ہے کہ آتھوں والے کے لیے ویانا بہت پچھ ہے۔ مثلاً آتھوں کے پیچیدہ بیاریوں کے میپتال ہمارے بہت ہے آئی اسپیشلٹ بیبیں ہے بصیرت حاصل کرکے گئے ہیں۔ لیکن ہم جوسید گی راہ چھوڈ کر ویانا گئے تو اس میں مولوی محبوب عالم ہے ہمارے جذبہ مسابقت کو بہت وخل تھا۔ ویانا کی طرح ہمارے پردگرام میں نہ آتا تھا۔ اور بھی ملکوں میں تو ہمارا پچھے نہ پچھے جو ٹاسچامنصی کام تھا۔ یہاں ہمیں ازخو در ہنا اور اپنی گرہ سے خرج کرنا تھا۔ ہم نے ہوائی اڈے پر آکر فرمائش کی کہ کوئی سستا سابغیر شسل خانے کا ہوئل بتا دو۔ ہم نے تو سرائے کہا تھا لیکن یہ لفظ وہاں کوئی نہ سمجھا۔ انہوں نے کہا' اچھا کا گریس ہوئی میں چلے جاؤ۔ ایک سوہیں شانگ روز اند دے دینا۔ ہم نے کہا' ہم پرانے مسلم لیگی ہیں۔ آخ تھے۔ آخر ہم نے کہا' تھا تعلق نہ رکھا اب اس میں کیوں داخل ہوں۔ اس پر اور غیر کا گریس ہوئی انہوں نے بتائے لیکن وہ زیادہ مہنگے تھے۔ آخر ہم نے کہا' تھالی نہوں نے بتائے لیکن وہ زیادہ مہنگے تھے۔ آخر ہم نے کہا' تھالی نردکھا اب اس میں کیوں داخل ہوں۔ اس پر اور غیر کا گریس ہوئی انہوں نے بتائے لیکن وہ زیادہ مہنگے تھے۔ آخر ہم نے کہا تھالی نردکھا وہ اس میں کیوں داخل ہوں۔ اس پر اور غیر کا گریس ہوئی انہوں نے بتائے لیکن وہ زیادہ مہنگے تھے۔ آخر ہم نے کہا'

ایک سومیں شانگ کچھ کم نہیں۔ہم نے حساب لگایا تو بلبلااٹھے۔لیکن بیرجان کرقدرے سکون ہوا کہ بیہ برطانوی شانگ نہیں ہیں بلکہ ڈالرمیں پچپس والے ہیں۔ایک روپے میں پانچ جائے۔ڈالروالر کی کیا حقیقت ہے۔ہم پیسے والے آ دمی ہیں۔ہماری جیب میں پانچ پانچ پونڈ کے نوٹ تھے۔ایک نہیں دو تین ۔ہم نے ایک پھینکا۔ کہلاؤ شانگ دے دو۔ایک پھینچ والے ای طرح اٹھا کرہمیں دے دیا اور کہا'' یہیں چلےگا' کوئی اور سکہ ہے تو لاؤ۔''

جم نے کہا" کیوں کھوٹا ہے کیا؟"

بولے دی کھوٹے کھرے کا میں نہیں جا متالیکن فی الحال اس کا بھا وُنہیں لکا۔''

ہم نے کہا'' بھاؤہم بتاتے ہیں ایک پونڈ میں 2.80 ڈالر ہوتے ہیں۔احتیاطاً لکھ بھی لو۔''

بولا''جی نہیں'ابنیں ہوتے۔آپ نے اخبار نہیں پڑھا۔آج سے پونڈڈی ویلیو ہوگیا۔''

ہماری آتکھوں کے آگےستارے ناچنے لگے۔ہمیں بھی گمان نہ ہوا تھا کہ حکومت برطانیہ ہماری پشت میں یوں چھرا گھونے گی۔ ہم سے صلاح کئے بغیراسٹرکنگ کی قیمت گھٹادے گی۔ بیہ جوعرب مما لک کے اشنے سارے اسٹرکنگ برطانوی بینکوں میں ہیں ان کا کیا ہوگا۔امیرکویت کو شاہ سعودی عرب کو سلطان ابو تھہی کو اور خود ہمیں برطانیہ کے اس عمل سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی ذمہ داری کس پرہے!

ہم نے پورٹر سے پوچھا'' میاں' بیسامان کہاں لیے جارہے ہو ہمارا۔ ہماری اقتصادی حالت خراب ہوگئ ہے۔کوئی جہاز قاہرہ جانے والا ہوتواس میں لےچلو' کراچی جانے والا ہوتو اوراچھاہے۔''

بولا'' جی کراچی کا تو پیة نبین قاہرہ اب پرسوں جائے گا جہاز۔جلدی سیجئے شہر کی بس چھوٹنے والی ہے۔ وس شکنگ عنایت فرمائے۔ڈائے شرن شکر بیا!

اس قسم کی ہم پر چوٹ پڑے تو ہماری نیندتو ہے شک حرام ہوجاتی ہے اور کوئی خاص پروا ہم نہیں کرتے۔ چنانچے ہوٹل میں فروکش ہوتے ہی ہم نے مولوی محبوب عالم کاسفرنامہ نکال لیا۔ اتنے میں منجرصاحب نے فون کیا کہ آپ ویانا کا شبیندٹورلیں گے؟ آٹھ ہے شروع ہوگا' مزے کا ہے۔ بس جگہ جگہ گھمائے گی۔ ریستوران میں باغوں میں رقص گا ہوں میں اور آخرا یک عریاں کلب میں بھی لے جائے گی۔ وائن یعنی شراب کا بھی انتظام ہے۔

''پورک یعنی سور کے گوشت کا بھی؟''ہم نے پوچھا۔

بولے 'جی ہاں''

ہم نے کہا" بیا نظام ہوٹل کی طرف سے ہے بعنی ہمارے کرائے میں شامل ہے۔"

منجرصاحب نے کہا۔''جی تکت آپ کو بیس سے ل جائے گا۔ آپ کے بل میں ہم نگادیں گے۔دوسوشلنگ کا ہے۔''

ہم نے کہا "جمیں پریشان مت کرو ہمیں نیندآ رہی ہاور پورک ہم نہیں کھاتے۔"

يه كهدكرهم فيحرسفرنا عين جث كئے۔

معلوم ہوا کہ اے اللہ کے بندے اگر تجھے ویا نادیکھنا ہے تو مہینہ بھر ورنہ تفتے دو تفتے کو یہاں تھہر۔میوزیم' لائبریریاں' کل' اوپرا'
تھیئر' باغ' کو پے بازار' آج ہے شک آسٹریا کولوگ سیاسی طور پرشار میں نہ لائیں لیک زمانے میں توبیفا لباً یورپ کی سب سے
بڑی سلطنت تھی۔ بیچیکوسلو ویکیہ ہنگری' جرمنی وغیرہ سب زیر تھیں تھے۔ ویا نایورپ کا قلب تھا۔ آج سے تین چارصدی پہلے تو جب
ترکوں کا اقبال آسان پرچشک زنی کرتا تھا۔ انہوں نے ویا ناکوبھی اپنی جا گیر میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی وفعہ سلطان
سلیمان ثانی نے ۲۲ سمبرتا ۱۵ اکتوبر ۱۵۲۵ء اور دوسری وقار مصطفی صدراعظم ترکی نے ۱۲ جولائی تا ۱۲ سمبر ۱۲۵ ء ویا ناکا محاصرہ

رکھا۔لیکن آسٹریا کی مدد پرامل پولینڈ آ گئے۔اہل سیکسینی آ گئے۔اہل ہویریا آ گئے اوراہل فرانس آ گئے۔ان کی متحدہ قوت کے سامنے ترکوں کی ترکناز کامیاب نہ ہوسکی۔ورند!ورند کا مولوی محبوب عالم نے بھی سوچا۔ہم نے بھی سوچا۔ یہ جوسامنے جا بجاگر جوں کے تکیلے مینارنظر آتے ہیں۔کیا عجب یہاں سلیمانیہ اورپنی جامع کی تی مسجدوں کے گنبد ہوتے۔

آج سے ستر سال پہلے کا ہندوستان دیکھئے جہاں ہے مولوی محبوب عالم آئے تھے۔اورستر سال پہلے کا ویا نا۔ بیان کرتے ہیں کہ ہوٹلوں میں لفٹ تھے۔ٹرامیں کچھ دخانی تھیں۔ کچھ بجل ہے چلنے والی بھی جیسی آج کل ہیں۔اخبار لاکھوں کی تعداد میں چھیتے تھے۔ مولوی صاحب نے اخبار'' ویز تاک بلاٹ'' کا کارخانہ دیکھا۔معلوم ہوا کہ ایک لا کھ پرچہ ہرروز چھپتا ہے اورضبح وشام دومر تبہ شائع ہوتا ہے اس کا رخانہ میں ایک ہزار آ دمی ملازم ہیں۔تمام کام کلوں سے ہوتا ہے۔سکدے حروف بھی لینوٹائپ کلوں کے ذریعہ جوڑے جاتے ہیں۔ کئی مشینیں چھاہیے کی موجود ہیں۔ لیکن سب سے بڑی مشین ایک گھنٹے میں ۳۲ صفحے کے ۳۲ ہزارا خبار چھاپ کڑکا ٹ کراورموژ کررکھ دیتی ہے بلکہ شار کرنے والی مشین بھی ساتھ لگی ہے جوخود بخو د بتلاتی جاتی ہے کہ کتنااخبار چھپ چکا۔ یہ کارخانہ برتی طاقت سے چلتا ہے۔مولوی صاحب نے ویا نا کے عجائب گھر دیکھے۔تھیٹر دیکھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس دیکھا۔ پراتر کے عجائبات دیکھے کہ ایک وسیع پارک ہےجس میں تفریح کی بےشار چیزیں ہیں اورجس میں ہمیشہ سیلہ نگار ہتا ہے۔ویانا کی خوش دلی عورتوں نے ان سے چہلیں بھی کیں۔مولوی صاحب نے چونکہ صرف گفتنی درج گزے کیا ہے للبذاان کے ردعمل کا ہم کچھنیں کہدیکتے۔لکھتے ہیں'' یارک میں سڑک ہے۔ دونوں طرف درخت ہیں۔ درختوں کی تمام شاخوں پر سرخ سبز اور سفید روشنی کے برقی لیمپ لگے ہیں۔ ایک بٹن د بانے سے سب لیمپ روشن ہوجاتے ہیں اور بالکل طلسمات کا باغ معلوم ہونے لگتا ہے۔ مختلف رنگوں کے باریک کا غذوں کے گول گول فکڑوں کی لوگ مٹھیاں بھر بھر کرایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔عموماً مردخوبصورت عورتوں پراورعورتیں مردوں پر۔ پہلے واقفیت اورآ شائی کی کوئی شرطنبیں۔جس پرتمہاراجی چاہے چھینکؤ کوئی دادفریا ذنبیس بلکہ سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔زمین پر دوانگل موٹا فرش ان کاغذی پھولوں کا ہوجا تا ہے۔ایک دوعورتوں نے مجھ پرتھی تھینگے۔ جب میں نے جواب نہ دیا' توایک کم بخت نے پشت کی طرف ہے میرے کالرکواٹھا کرایک مٹھی اس میں بھینک دی جومیں نے مکان پر جا کر نکالی۔معلوم ہوا' اس ذریعہ ہے بعض عورتیں مردوں ہے آ شائی پیدا کرتی ہیں۔ بیایک پرستان کا نظارہ تھا۔ بچے بیہ ہے کہانسان ان کے آسیب سے مشکل سے پچے سکتا تھا۔ ہاروت وماروت کی آ زمائش کا قصدا گرسیح ہے تووہ معذور تھے۔''

کیکن میاں انشا کوتو بس دوروزیہاں کھبرنا تھا۔اوران کے پونڈ ڈی ویلیوہو گئے تھےاور بیموسم سردیوں کا تھا۔اور بیدسینا نمیں مہ

جبینا نیں جانے کہاں تھیں۔اچھا توکل پراٹر کرسیربھی کریں گے۔

آج ہم نے جی کڑا کر کے شہر کا ٹور لے ہی لیا۔ ستر شکنگ پیستو ہاتھ کی میل ہے۔ ہم نے تو آج تک اس کی بھی پر واہ نہ کی۔ بس او پر اہاؤس سے چلی۔گائیڈنے کتھا باچنی شروع کی۔ بیرنگ ہے یعنی یہاں کی سرکلرروڈ 'ادھر باغ عامہ ہے۔ادھرآ رہ کا عجائب گھرہے جوآج پیرہونے کے باعث بندہےاور بیسامنے تاریخ کا عجائب گھرہے(اس میں بھی نہیں لے کر گیا)اور یہ بیچوں چھ ملکہ ماریا تھریسا کا مجسمہ ہے۔اوراب صاحبو وہ دیکھو یارلیمنٹ کا ایوان۔اچھا تو اب ہم قصرحکومت کے سامنے آ گئے۔اس میں پریسٹرنٹ رہتا ہے۔صدرڈ لفس بھی ۳ ۱۹۳ء میں اس ممارت میں قتل ہوا تھا۔ یہ قیصر گرفت (Kaisergruft) ہے۔اس کے اندر چلتے ہیں کیونکہاس میں بادشاہوں کے تابوت رکھے ہیں۔ بیفرز جوزف کا تابوت ہے بیملکہ ماریتھریسا کا بیفلاں بادشاہ کا بیفلاں ولی عہد کا۔اوراب چلوباہریہ پرانا گرجابھی دیکھوئیہ مشہور سڑک ہے۔میریا ہلفرسٹراس شاپنگ کے لیے بہترین جگہ (ہم نے فورا نام نوٹ کرلیا کہ کوئی پہاں آئے گاتوائے کھوادیں گئے بہاں خریداری کرے )اوراب صاحبوں بیسامنے مشہور برن پیلس ہے۔ شاہان آ سٹریا کامحل جس کی تغییر میں ۵۵ برس لگے۔اس میں چودہ سو کمرے ہیں اور ایک سو حالیس باور چی خانے میں۔ہمیں اس وقت بھوک لگ رہی تھی ۔ہم نے یو چھااتنے سارے باور چی خانوں میں کیا کیا تھا۔لیکن وہ گائیڈ ہمیں تفصیلات نہ بتا سکا۔آئیں بائیس شائمیں کرے رہ گیا۔ بیکل ورسائی کی نقل تھا۔ گائیڈنے جو بیرحوالہ دیا تو ایک تیرمیرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ہمیں فوراً اپنے چھیاسٹے فرانک پیرس والے یاد آ گئے۔اب اس کے کمروں کی سیرشروع ہوئی۔ بیخوابگاۂ بید پیٹھک بیدر بارگاہ 'بیرقص کا ہال سب ایک سے ایک بڑھ کر۔سب میں تصویریں میلکہ تھریسا ہیں۔ بیان کے باپ کی تصویر ہے۔ بیان کا بیٹا ہے۔ بیان کی بیٹیوں کی تصویریں

ہم نے کہا' ماشاء اللہ کتنی اولا دخمی ملکہ عالیہ کی؟ معلوم ہوا' سولہ۔ گیارہ ان میں لڑکیاں تھیں اور پانچ لڑ کے۔ایک اورعورت کی تصویر گلی تھی' ہم نے کہا یہ کون ہے؟ بولیں' بیان کی بیٹی ہے۔اس کی اٹھارہ اولا دیں تھیں۔ہم نے کہا' ماشاء اللہ۔ فیملی پلانگ کامحکمہ نہیں تھاان دنوں کیا؟

یہاں شایداجھی تک اس کاروائ نہیں کیونکہ گائیڈنے پوچھا میملی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ویسے ملکہ عالیہ کے بیاولا دخوب کام آئی۔ سب کی شادیاں زبردئ کرکے بورپ کے تاجداروں ہے کیں فرانس کا بادشاہ اسپین کا بادشاہ اٹلی کا بادشاہ کیہاں کا بادشاہ وہاں کا بادشاہ سب کوفرزندی میں لے کر بغیرتلوار چلائے اورخون بہائے سارے بورپ کی ملکہ بن گئیں۔گویا ہمارے کروڑ پتی کارخانہ دارجو دوسرے کارخانہ داروں کواپنی بیٹیاں بیاہتے ہیں۔ ریسخد کوئی نیانہیں۔انہوں نے ملکہ ماریا تھریسا سے لیاہے۔

ایک سڑک پرے گزرتے ہوئے گائیڈنے کہاتھا۔ بیموتسارٹ Mozart کا مجسمہ ہےاوراب شون برس پیلس میں بھی کئی تصویریں انہوں نے بتائیں کہ بیموتسارٹ ہے پانچ برس کی عمر میں۔ بیپندرہ برس کی عمر میں۔ آخر ہم نے کہا' کون تھاموتسارٹ بیہ بھی بتاؤ۔

تب پیۃ چلا کہ پیتھو ون کی طرح کا کوئی گویا تھا۔ پورپ میں ہم نے جابجاموتسارٹ بیتھو ون باغ شوہرٹ وغیرہ کے جسمے اور ان کے نام کی سڑکیں دیکھیں جس سے قیاس ہوتا ہے کہ ہر چنداس وقت ریڈ یو پاکستان کی شاخیں پورپ میں نتھیں' نے فلم کمپنیاں تھیں لیکن گانے بجانے والے بھو کے نہیں مرتے تتھے۔ کلاونتو ارکی خاصی قدرتھی۔

اور پھراس گائیڈ کے بچے نے شون برن پیلس سے لوٹا کر گاڑی پھراو پرا کے سامنے لا کھٹری کی اور کہا صاحبان بیڈورختم۔ آپ کا بہت بہت شکر ہیں۔امید ہے ویانا ہیں آپ کا قیام خوشگوارگز رے گا۔

یہ کہد کروہ ٹپ لینے کے لیے بس کا دروازہ روک کر کھڑا ہوگیا۔

ہم نے کہا''میاں پراتر توتم نے دکھایا ہی نہیں' وہ کاغذی پھولوں کی مٹھیاں پھینکنے والی پری جمال عورتیں کہاں ہیں' تمہارے خیال میں ہمیں کچھ بیتہ ہی نہیں؟''

بولا'' پراتر کا ٹورڈ ھائی بیجے شروع ہوگا۔اس میں دریائے ڈینیوب بھی دکھا تھیں گے۔اس کا ٹکٹ بھی ستر شکنگ ہے' دوں آپ ری''

پردیس کامعامله تھااورکوئی تھانیداریہاں ہماراجاننے والانہیں تھا'نہ ہوا کراچی۔

## وكهلاي لي المحاك تحفيم مركابازار

''دمطعم مستنصرُ خندق ابوصفین شارع سلامهٔ صالون عفیی ٔ حلوانی الاخلاص میدان التحریر'' ہم نے شخصک کراپنے کوغورے دیکھااور پوچھا' یا شیخ تیرانام عبدالعزیز خالدتونہیں ہے؟ جواب ملائنہیں۔

" ضياء الحن مولوى؟"

اس كاجواب بجى نفى ميں ملاتو ہم نے نہايت تاسف ہے كہا''لو بھى 'جيجے والوں نے غلط آ دى بھيج ديايہاں اُ سے مخص توكيا لينے آيا ہے قاہرہ؟''

قصہ غلط آ دمی کا راویان رطب اللسان یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک میاں دہقانی کوقریب شام ایک اجنبی مسافر رہتے ہیں ال گیا۔اے وہ اپنے ساتھ لے آئے۔کھلا پلا کراپنے ہی کمرے میں (اگر دہقانی کے مکان میں ایک سے زیادہ کمرے ہوتے ہیں تو) سلایا۔ دہقانی میاں کواگلی سے تڑکے ہی ایک کام سے دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔لہٰذاانہوں نے اپنی ماں سے کہا۔'' ماں مال کل صح مجھے بڑے تڑکے اٹھاد بجو ۔اور ہاں مہمان کومنج اچھانا شند دینے کے بعدر خصت کچھو۔''

مال نے کہا''اچھا بیٹا''

ماں نے تڑکے بی ہا تک لگا دی۔ دہقانی میاں نے جانے کی وحشت میں اپنی بجائے مسافر کا پا جامہ پین لیا (اگر دہقانی پا جامے پہنا کرتے ہیں تو) گھر سے دوکوں دور گئے ہوں گے کہ اجالا ہوا اور ان کی نظر یک لخت اپنی ٹانگوں پر پڑی وہاں اجنبی کا دھاری دار پا جامہ نظر آیا۔ تو بول اٹھے۔

''میری مال بھی کتنی بیوتوف ہے۔اٹھا ناتھا مجھے۔اٹھا کے بھیج دیا مسافر کو۔''

اس روز صبح ہم ڈینیوب کے ساحل پر گھو سے پائے گئے اور شام ہمیں نیل کے کنارے ہوئی۔

و یا نامیں آخری دن'یورپ میں ہمارا آخری دن تھااور کڑا کے کے سردی کا بھی ہے اٹھے تو باوجودا پنے اوور کوٹ کے کہ دم تحریر ناحق کا حجول معلوم ہوتا ہے مٹھر کررو گےاور دستانے لینے بھا گے۔کنٹوپ کی ضرورت بھی محسوس ہوئی ۔سڑک اور گھاس سب سفید ہو ر بی تھی 'برفتھی یا پالا' کہنیں سکتے۔ ہمارے پاس اب صرف آ دھا دن تھا'اس میں فوکر کنڈے میوزیم بھی دیکھنا تھا اور پراتر کی تفریح گاہ بھی۔ پھر نیلے ڈینیوب کی زیارت بھی کرنی تھی۔ میوزیم کوئی دس بچے کھانا تھا۔ لہذا ہم نے او پرا کے سامنے سے BK ٹرام پکڑی اور پراتر کی طرف سدھارے۔ صبح اور سردی کی صبح۔ وہاں اس وقت کیا دھرا تھا۔ پراتر کے سارے مزے تو مولوی محبوب عالم لوٹ کے لے گئے تھے۔ ہاں نیلے ڈینیوب سے ہم نے دعاسلام کرلی اور چلے سوئے فوکر کنڈے میوزیم۔ دیس دیس کے رہی ہمن کے بجائب گھر۔ مولوی محبوب عالم ککھتے ہیں۔

''اس میں ہندوستان کی دیہاتی زندگی کا نقشہ چند کا شکاروں کے بت بنا کر دکھایا گیا ہے۔ بیہ بنگال کے مزارع تھے۔ سیاہ فام اور بالکل برہندتن ۔ ان کے پاس چھپر کا ایک جھونپرٹا تھا۔ اگران کود کیھ کریہاں کے لوگ سب ہندوستانیوں کوابیا ہی مجھ لیس توان کا کچھ قصور نہیں۔ چنانچہ جب میں عجائب گاہ سے نکلاتو در بان نے میرے گائیڈ سے پوچھا کدان کپڑوں کو جو میں اس وقت پہنے ہوئے تھا' وطن میں جاکر کیا کروں گا۔ وہ مجھتا تھا کہ ہندوستان جاکر میں سب کپڑے اتار کر بھینک دوں گا اور جب میں نے اپنی نوٹ بک میں پچھاندراج کیاتوا سے بیمعلوم کر کے بہت تعجب ہوا کہ ہندوستانی لکھتا پڑھنا بھی جانتے ہیں۔''

کیان ہم ہمرتن اشتیاق اس کا بب کھر کے درواز سے پر پنچ تو معلوم ہوا کہ آئ بندر ہے گا۔ہم نے ایک اہلکار سے کہا' اے ظالم ہم تو ویانا آئے ہی اس میوزیم کے لیے ہیں کھول اے کیان برکار۔اس نے کہا پر تو بند ہے اور بیسا منے والا ہشری میوزیم بھی آئ بروز منگل بندر ہے گا۔ آپ پکچ گیلری دیکھ لیجئے۔ ہر چند کہ یورپ میں مصوری کے شاہکار ویکھ دیکھ کر ہمارا سیند آرٹ کے دموز سے بے طرح مملمو ہو چکا تھا تا ہم مجبوراً وہاں گئے اور جب گئے تو تصویر یں بھی دیکھیں اور پکھ کو پہند بھی کیا۔خاص طور پر سولہویں صدی کے مشہور مصور پر وگل کی تصویروں کو جنیوا میں ہمیں ہوڈلر پہند آئے تھے۔لوس ن میں چیورا ماکا کینوس ویکھ کر ہم مہبوت رہ گئے اور بہاں بروگل نے تھے اور سرن میں چیورا ماکا کینوس ویکھ کیا۔خاص طور پر سولہوی میں ہا تک لگا کرمچھ کی اور دو نی بیچنے والے ایا ہی 'بھک منگ کے بہاں بروگل نے کہ بڑ کیا ہے دار ہے۔

#### "كاغذى ہے پير بن ہر پيكر تصوير كا"

لیکن میہ بھم کیاتفصیل لے کر بیٹھ گئے۔ آپ کواس ہے کیا دلچین میہ موضوع تو ہم ایسے فنون لطیفہ کے مبصروں کا ہے۔ ویا ٹاسے استنبول اور استنبول میں آ دھ گھنٹہ تھیکی لے کر قاہرہ۔ ساٹھ پینٹرٹشستوں کے KLM جہاز میں ہم کل پانچ آ دی تھے۔ قاہرہ کے ہوائی اڈے پرشام کے پوٹے نو ہجے اتر ہے تو وہاں قلی تو بے شار تھے کسی مسافر کا نام ونشان تک نہ تھا۔ کسٹم والوں نے اور پاسپورٹ والوں نے ہمارا خیرمقدم کیا۔ پوچھ کچھ کیامعنیٰ ان کابس چلتا تو ہمارے گلے میں ہار ڈالتے۔ بنک کے ایجیجی کا وُنٹر پر ہم نے بے نیازی سے پانچ پونڈ کا نوٹ پھینکا اور کہا' ٹی الحال ایک پونڈ کے مصری سکے دے دو۔خزا ڈمی بولا' جناب میرے پاس واپس کرنے کو چار پونڈ کہاں ہیں؟ آخرہم نے بٹوے کی خوب می جیب تلاشی لے کرووڈ الربرآ مدکئے۔ایک اور پاکستانی مسافر سیدآ فقاب احمد کینڈ اے آتے ہوئے دودن کو یہاں اتر تے تھے انہوں نے ایک ڈالر بھنا یا۔ باقی مسافر شایدمصری تھے۔

یا تو یورپ میں بیعالم تھا کہ ہم اپنے سامان کے چاروں نگ خوداٹھا کربس تک لائے سے کیونکہ ہوٹل کا نگریس میں دس فیصد مروس چارج توضرور لیے جاتے سے لیکن دربان یا حمال قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یا یہاں دیکھا کہ پانچ آ دمی صرف ہمارے سامان کے لیے لیکے۔ ایک سوٹ کیس ایک نے اٹھا یا۔ دوسرا دوسرے نے تیسرے نے ہمارے شیو کے سامان کا تھیلا تھا، 'چو سے نے ہمارے ہاتھ سے ہمارا بریف کیس چھین لیا۔ اب ہمارے پاس فقط لندن ٹائمز کا اس روز کا پرچیرہ گیا تھا۔ سواسے پانچویں آ دمی نے کے لیا۔ اور سلام کیا کہ بھی ہیں پانچویں سواروں میں۔ اور پھران بھلے مانسوں نے آ و صراستے میں بیعنی ہمارے کا رہے کوئی دس گر کے فاصلے پران چیزوں کور کھ دیا۔ وہاں سے دوسرے آ دمیوں کی ڈیوٹی شرع ہوجاتی تھی' وہاں ہم نے صرف تین آ دمیوں کی خدمات حاصل کیں۔ چو ہے کوکوئی سامان نہ ملاتواس نے دوڑ کر ہماری کارکا دروازہ کھولا اور بتنیں نکال دی۔

تو گو یابیتھا قاہرہ۔ ہوٹل گارڈنٹی میں کمرہ نمبر ۳۲ کا در بچے ہم نے کھولاتوعین سامنے دریائے نیل لہرا تا نظر آیا۔ ہمارا در بچہ عین قصرالنیل یعنی دریائے نیل کے بڑے مل پر کھلتا ہے۔ ہم نے اوورکوٹ اتارااورائے تبہدکر کےسوٹ کیس میں سارے کپڑوں کے پنچے رکھ دیا۔ تونے انگلتان ہے آسٹریا تک ہماری خدمت کی ہے اب آ رام کر۔ ہم بھی تو تجھے اپنے کا ندھے پراٹھائے پھرے ہیں ٔ جان سے لگائے رہے ہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تومعلوم ہوا کہ جورقم ہوائی اڈے پر بھنائی تھی۔ قریب قریب ساری مزدوری اور بخشیش میں ٹھکانے لگ چکی۔ پنچے ہوٹل کے کا وُنٹر پرجس کیم تھیم ہیرے یا در بان نے ہمیں اھلا وسھلا کہا تھا وہ بھی کم از کم پاٹچ پیاسٹر کاحن دارتھا۔ لیکن جب ہم نے پچیس بیاسٹر کا نوٹ اسے دیا کہ اس کی ریزگاری ہمیں دوتو اس کے پاس سے بمشکل آٹھ نو پیاسٹر نکلے۔ باتی کے بوض اس نے ایک زنائے کا سلام اور تھینک ہو ہمارے حوالے کیا۔

کیکن اب ہم مشرق میں بتھے اپنے گھر میں بننے شراب پینے اور سور کھانے والے کا فروں سے دور۔ ہمارا جی بہت ہلکا اور کشادہ ہور ہاتھا۔ بالکنی میں نکل کر بیت کی کری پر بیٹھے اورا یک لمباسانس لیا۔ اتنے میں ایک دستک دروازے پر ہموئی۔ بیگوئی دوسرا چوخہ پوش بیرا تھا۔ بولا 'جناب بیئر لاوَں؟ ہم نے کہا 'نہیں با با معاف کرو۔ بولا' دسکی بھی ہے۔

ہم نے کہا' ہشت۔اوروہ اپنی عبالہرا تا ہوا بھا گا۔ درواز ہبند کرتے ہوئے ایک کاغذ چپکا ہوادیکھا' جس پر ہوٹل کےریٹ لکھے ۔

ناشته...... ۱۵ پیاسر

لغي..... ۴۵ پياسر

سینڈوچ پنیر کے ..... ۵ پیاسٹر

سینڈوچ سور کے ..... ۸ پیاسٹر

ہم سنگ اٹھانے کو تھے کرسریاد آیا۔ عجب جارے ملک کے ان ہوٹلوں میں بھی جوٹورسٹوں کے لیے ہوتے ہیں اس مشم کا التزام

ہمارا قاعدہ ہے کہ کسی بھی وفت پنچیں ایک چکر ہوٹل کے گرد ونواح کا ضرور کرتے ہیں اور چونکہ انسان ہیں' چوپائے نہیں ہیں' رستہ بھولتے بھی ضرور ہیں اور بھی بھی تو ایسا کہ ٹیکسی والا بھی مشکل سے تلاش کر پاتا ہے اور عین اس روز ہمارے ہوٹل کے آس پاس کے گلی کو چے والوں کا حافظ ایسا خراب ہوجا تا ہے کہ وہ ہوٹل اور سڑک کا نام سن کرمنڈ یا ہلا دیتے ہیں اور کا نوں پر ہاتھ رکھتے ہیں ہم آشانہیں۔

رات کے دس ساڑھے دس بجے تھے لیکن ہم نکلے آ گے ایک بڑا چوک تھا۔ نام اس کا میدان تحریر۔ جی خوش ہوا کہ اس ملک میں

کھنے والوں کی اتنی قدر ہے اس کے مقابلے میں کراچی کو دیکھئے کہ ہمارے نام پرایک بھی سڑک یا چوک نہیں بلکہ گلی کے سرے پر ہم
نے جوابن انشاء اسٹریٹ کی تختی لگائی تھی وہ بھی کارپوریشن والے اتار کرلے گئے۔ہم بیدانسوں کررہے تھے کہ ایک آشا صورت نظر
پڑی۔ پروفیسر مجرحسن الاعظمی جارہے تھے۔ہم نے کہا' حضرت آپ کہاں؟ بڑے خلوص سے دعاسلام ہوئی اور باتوں بیس
انہوں نے بتایا کہ یہاں اہل علم کی قدر تو ہے لیکن میدان تحریر کا مطلب ہے لبریشن سکوئر تحریر کا لفظ حریت کا رشتہ دارہے۔ہم نے
کہا' پھر محرر چھٹی محرر وفیرہ کا بھی بھی مطلب ہوا کہ اپنے عمل میں آزاد ہیں جس سے جو چاہیں وصول کریں۔فرمایا' وہ بات اپنے ہاں
کہا' پھر محرر دی تو یہ وضاحت کر کے چلتے ہے لیکن ہم چوک کی روشنیوں میں آ تکھیں جھپکتے رہ گئے۔اس چوک سے کوئی چودہ پندرہ رستے
کی ہے۔ وہ تو یہ وضاحت کر کے چلتے ہے لیکن ہم چوک کی روشنیوں میں آ تکھیں جھپکتے رہ گئے۔اس چوک سے کوئی چودہ پندرہ رستے

ہم نے اپنی سڑک کا نام تک یادنہ کیا تھا کہ دورتھوڑا ہی جارہ ہیں۔ ہوٹل کا نام بنا کر پوچھا' توسب نے کہا'' بینام توہم نے آئ ہی سنا ہے۔ کہاں ہے؟ کس طرف کو ہے؟ کدھرہے؟'' آخرہم نے کہا' لوگو! ہمیں دریائے نیل پر پہنچا دو۔ آگے ہم جانیں' ہمارا کام نیل پر پہنچ۔ وہاں سے نیل کے پل پر پہنچ۔ مشکل بیہ ہے کہ ہماری کھڑی سے تو نیل نظر آتا تھا لیکن نیل سے ہماری کھڑی نظر نہ آتی تھی۔ آخرا یک گیسی ڈرائیور نے ہماری مشکل حل کی اور دروازہ کھول کر کہا۔ اندر میٹھے۔ ہم بیٹے لیکن ٹیسی دی قدم جاکر یک لخت آتی تھی۔ آخرا یک گیسی ڈرائیور نے ہماری مشکل حل کی اور دروازہ کھول کر کہا۔ اندر میٹھے۔ ہم بیٹے لیکن ٹیسی دی قدم جاکر یک لخت رک گئی۔ ہم نے کہا' یا اخی! پیڑول ڈلوا کر چلا کرو۔ یوں مسافروں کوراستے ہیں نہیں رکھا کرتے۔ بولا'' بی پیڑول تو بہت ہے لیکن آپ کیا ہوٹل آگیا ہے۔''

ہم نے کہا' یہ بات بھی توتم انگل کے اشارے سے بتا دیتے۔ بولا جی انگل سے اشارہ کرنا یہاں بدتمیزی سمجھا جا تا ہے اور پھر ٹیکسیاں کا ہے کے لیے ہیں۔آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی تو ہیں۔سات پیاسٹر۔



### اہرام کے ساتے میں

ہرشام جب ہم اپنی بالکونی میں سے نیل کے اس پار اور اس پار قاہرہ کی روشنیوں کا سیلاب دیکھتے ہیں تو یادوں کے ظلمات میں سے پچھے چیرے ابھرنے لگتے ہیں۔ ان روشنیوں میں شایدوہ چراغ بھی شامل ہیں جن کے بغیر پاکستان کے بے شارگھروں میں درد کا اندھیرا ہے۔ حمید ہاشمی کا شریر چیرہ 'خالق قریشی کی مہر بان مسکرا ہے۔ رابوصالح اصلاحی پان کھاتے لطیفے کہتے رجعفر منصور 'چلبلا ہے شکا بہتا دریا' ایم بی خالد' زندگی کے عزائم سے بھر پور اور خالد ضیالودھی جس کے گھرسے ہمارے گھر کی دیوار ملی تھی۔ میسب لوگ بی آئی اے کے طیارے سے چلے تھ لیکن پہنچ نہیں۔ اے دوستو!اے دوستو!

اورابوالہول کی زبانی ہم نے آج شام کی جیٹ پٹ میں میے بنکارئ کہ میں لازوال ہوں۔ دنیاموت سے ڈرتی ہے اورموت مجھ سے ڈرتی ہے۔ میں اورخونو کا میہ ہرم اعظم رہتی دنیا تک کھڑے رہیں گے۔ ابوالہول کو نہ اپنی ناک نظر آتی ہے۔ نہ ہرم اعظم کا اکھڑا ہوا پلستر نہ خونو کے تابوت کے خالی ظرف 'سنگ وخشت اگر قائم بھی ہیں تو سنگ وخشت میں دھراہی کیا ہے جوموت ادھرتو جہ کرے' بھی خزال نے پلاسٹک کے پھولوں کو بھی تا کا ہے۔ اسے تو تازہ اور شاداب گل پہند آتے ہیں۔ پتھر باقی ہیں اور دیت باقی ہے کیاں تو تھے۔ بھی خزال نے پلاسٹک کے پھولوں کو بھی تا کا ہے۔ اسے تو تازہ اور شاداب گل پہند آتے ہیں۔ پتھر باقی ہیں اور دیت باقی ہے کیاں تو تھے۔ بھین و ہاں کھڑ سے ہو کر اضافی اورکلو پٹرانے اہرام اور ابوالہول کو دیکھا ہوگا۔ پہیں سے ہیروڈوٹس نے ان پرنظرڈ الی ہوگی۔ پہیں سکندراعظم کے دند ناتے قدم پڑے ہوں گے۔ موں کے معنس کا شہر بسا اور اجڑا۔ اورگل یہاں پٹولین بونا پارٹ کھڑا تھا۔ ہیر یت اور یت پر بنتے ہوئے مطبح ہوئے قدم پڑے ہوں کے نشان ناموروں کے بھم ایسے بے ناموں کے۔

شب کے اندھیرے میں اپنے آس پاس کی فضا کوہم نے سرد آ ہوں ہے بوجھل پایا۔سسکیاں بھرتے سنااور ابوالہول بربار بنکار رہا تھا۔ میں لازوال ہوں میں لازوال ہوں۔ یکا کیک سامنے دیوار پر ایک سامینمودار ہوا نےورسے دیکھا توایک کتے کو پایا جو کھنڈروں میں جانے کہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے ٹانگ اٹھائی 'ابوالہول کے مسند کی ابدیت پر پیشاب کیا اور ایک طرف کونکل گیا۔ اپنی سال دوسال کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔

روشی اور آ واز کابیہ پروگرام قریب قریب ہرشام کوابوالہول کے مجسمے کے سامنے ہوتا ہے۔ چپھی ہوئی روشنیاں ایک ایک کرکے

اہرام اور ابوالہول کے پہلوؤں کو اجالتی ہیں اور پس منظر سے کمنٹری ہوتی ہے۔ ایک آ واز' پھر دوسری آ واز۔ پھر گھسیٹ کر لانے والے ہزاروں نے بینام بےگاری مزدوروں کوشورسنائی دیتا ہے۔ سامنے مصری دیوتاؤں کے مندروں ہیں آ رتی اترتی ہے۔ فرعون کی تا چیوٹی کا جشن ہوتا ہے۔ باج گاج بجتے ہیں اور اس کے بعد اس کی میت اٹھتی ہے اور ماتی نفہ فضا ہیں پھیل جا تا ہے۔ ملکہ نفر بنتی کا نفر ٹی قبضہ گو نجتا ہے۔ کا بمن کی بھاری بھر کم آ واز سنائی دیتی ہے۔ صدیاں جاگتی ہیں اور ہماری گھڑ یوں کے دقیقوں اور ساعتوں کی طرح گزرجاتی ہیں۔ تاریخ کے پردے اٹھتے ہیں گرتے ہیں شہر لیستے ہیں ابڑتے ہیں۔ دریائے نیل بھر تا ہے 'سٹنا ہے' کونیلیں پھوٹتی ہیں اور فصلیس کئتی ہیں۔ باپ اپناہرم بنا تا ہے' بیٹادوسراہرم بنا تا ہے اور پھر غضب ناک جوم ان کے تابوت کھول کر ان کی لاشوں اور میوں کو گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ ہم نے مصری عہد عتیق کے بائب گھر بہت دیکھے' ہر جگد کھے لندن میں' جنیوا میں' ان کی لاشوں اور میوں کو گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ ہم نے مصری عہد عتیق کے بائب گھر بہت دیکھے' ہر جگد دیکھے لندن میں' جنیوا میں' ان کی لائیوں اور میوں کو گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ ہم نے مصری عہد عتیق کے بائب گھر بہت دیکھے' ہر جگد دیکھے لندن میں' جنیوا میں' ان کی لائیوں فاور میوں نوا میں ایسامان لوگ تھے۔ پھران کے معمار' مہندی' ستارہ شاس' نقش گر' مثق' خوشنویس۔ پید چلان ہے۔ بیڈون خاسے باسامان لوگ تھے۔ پھران کے معمار' مہندی' ستارہ شاس' نقش گر' مثق' خوشنویس۔

زمانے کے سیلاب نے بینچے کی مٹی او پر کر دی اور او پر کی مٹی بینچ۔ اس سرزین پر پر یونانیوں نے قبضہ کیا۔ رومن اے آ گئے۔عثانیوں کے گماشتوں نے حکومت کی۔انگریز چھاؤنی ڈالے بیٹھے رہے اور آئ اے اسرائیلیوں کے غول کا سامنا ہے۔

، اہرام ہم نے تنہا جا کردیکھے۔ جن صاحب نے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھاوہ ٹال گئے۔ آخر میدان تحریرے آٹھ نمبر کی بس پکڑی اور سامنے جا اترے۔ ایک زمانے میں وہال کھوے سے کھوا چلتا تھا۔ اب وہاں فقط دو سیاح تھے۔ ایک ہم ایک کوئی جاپانی صاحبزادے۔ یا پھرسکول کےلڑکوں کا ایک دستہ بیرون قاہرہ ہے آیا ہوا تھا۔ اونٹوں والے اپنے اونٹ لے کر ہماری طرف بھاگے۔

گائیڈ بھی دوڑے دوڑے آئے۔ایک نے جمیں سب سے پہلے آلیااور نعرہ لگایا۔ ''جایان ویری گڈانڈیاویری گڈ''

. پ ہم نے کہا'' ہم انڈین میں ہیں۔'' بولا'' یا کتان آ اسوگڈ کم آن'

بيغرواس كااپنانېيں تھا۔وہ اپنے ملك كى پاليسى بيان كرر ہاتھا۔

"انڈیاویری گڈیا کتان آلسوگڈ"

بیسامنے خوفو کا ہرم ہے۔سب سے بڑا۔اس کی سطح چکنی نہیں ہے۔جیسی تصویروں میں نظر آتی ہے۔ایک کے او پرایک تھوڑا ہٹا

کر پھر وں کاردار کھتے گئے ہیں۔ بعد میں پلستری سطے ہموار کردی گئی ہے گین وہ زمانے نے اکھاڑ ڈالا۔ اب تو پاؤں رکھتے ہوئے او پرجا سکتے ہیں۔ ہم او پر تو خیر نہیں گئے لیکن اندر بہنچے۔ بیداستہ جس ہا اندر جاتے ہیں چوروں نے بنار کھا ہے۔ جائے کس زمانے میں انہوں نے خوفو کے مقبرے کے جواہرات اور دولت چرانے کے لیے نقب لگائی ہوگی اور اس میں کا میاب رہے کیونکہ اٹھار ہویں صدی کے اواخر میں جب پہلی فرانسیں مہم اندر داخل ہوئی تو انہوں نے تابوت کے ڈھکنے اور لاٹن کو فائب پایا۔ اس چور رستے کی اونچائی فقط اتن ہے کہ آپ جسک کر قریب قریب گئے ہوئی اندر جاسکتے ہیں۔ آگے سارے رستے میں فاصی تیکھی رستے کی اونچائی فقط اتن ہے کہ آپ جبک کر قریب قریب گئے ہوئی اندر جاسکتے ہیں۔ آگے سارے رستے میں فاصی تیکھی سانس چڑھائی ہوئی ہو اکہ او پرخوفو کے کمرہ تابوت میں پہنچ تو سانس چڑھائی کہ اور وہاں تازہ ہوا کو خل نہیں تھا۔ بخت گری جس اور ہوا کی کی ہے ہمیں اپنا دل ڈولٹا محسوں ہوا۔ جی چاہا ہما گ کر باہر کل جا نمین آئے میں اندرہ کو تو اور ان ان آدھے فرال نگ کمی سیڑھیوں اور مربگ کے اس پار میں کہ اور اسٹ معلوم ہوا کہ خیال ہے ہم نے ارادہ مضبوط کر کے اپنے قوئی اور اسٹے سانسوں کو قابو میں کیا۔ ورنہ ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی ہوئے۔ ہم کر ور جسم وجان کے گوگوں کو قوباں آنا و لیے ہی من معلوم ہوا کہ خیاط لوگ ای وجہ سے اندرنیس آئے اور کر جرجم وجان کے گوگوں کو قوباں آنا و لیے ہی منع ہے۔ ہم کر ور جسم وجان کوگوں کو وہاں آنا و لیے ہی منع ہے۔ ہم کر ور

اس تجربے کے باوجود ہم نے دوسرے دنوں ہرموں کے اندر بھی جاتے اگر جاپاتے' لیکن شام کا حجیث پٹا ہو گیا تھا۔ لہذا ابوالہول کی طرف جااترے جونشیب میں ہےاورروثنی اور آ واز کا کھیل شروع ہونے تک بلٹن والوں کے ریستوران خوفو میں بیٹے کافی پیتے' کچھ نہ کچھ کھاتے ٹھو نگتے رہے۔ پروگرام کا فکٹ خاصاہے تیرہ چودہ روپے لیکن ہے' دیکھنے کی چیز۔

ہم نے یہاں دومصر دیکھے پرانامصراور نیامصر۔ پرانے سے مطلب فرعونوں کامصر نہیں بلکہ ناصر سے پہلے کا۔ پرانی پوداور نگ پود۔ پرانی نسل چائے خانوں میں بیٹھی گپ کرتی اور چوسر کھیلتی۔اور دھوپ تا پتی۔ہم نے تولوگوں کودن کے دس بیج بھی کہ ہر جگہ ہر ملک میں کام کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں ایک کام کو پانچ آ دمی کرتے و یکھا کہ چارآ دمی سڑک پر جھاڑو دے رہے ہیں۔ پانچواں چیل با ندھے ان کا دارونہ کھڑا ہے۔ سر بازار کھانے کی چیزوں پر گرددھول کھیاں بھی پچھ ہیں۔لوگ نان کوز مین پر رکھ دیتے ہیں اور پچر کھا لیتے ہیں۔ ڈھیلے ڈھالے شخنوں تک پہنچے ہوئے کرتے مٹی میں تھسٹتے جارہے ہیں۔از ہرک آس پاس یاشریف پاشا الکبیر یا میدان عقبہ میں جاسے توسارا ماحول قرون وسطی کا ہے۔ ہمیں الف کیلی یاد آئی کہ اس کے پچھ قصوں کاملی قاہر و بھی ہے۔ کبڑا بونا بھی قاہرہ ہی اطمینان کرکے کہ اس شخص کوکوئی ایسی زبان نہ آتی تھی جوہم بھے ہوں' پھر بھی وہ بال کا ٹنا گیا اور پھے نہ پچھے قصہ کہتا گیا۔کوئی کوئی لفظ ہاری بچھ میں آتا بھی تھالیکن ہم نے ہونکارا نہ بھرا۔ہم نے انگلی کی نوک دکھا کر بتایا تھا کہ بس ہمارے بال استف سے چھوٹے کرنا۔ زیادہ نہ کاٹ دینا۔اس نے استف رہنے دیئے باتی کاٹ کرڈھیر کردیئے۔ہم نے پھر بھی اف نہ کی اور پہنے دے کر باہرنگل آئے۔وہ شخص''اھلا وسھلا ۔۔۔۔۔ اسرائیل ۔۔۔۔۔ ناصر ۔۔۔۔۔ جہاد' وغیرہ کرتا ہواگلی کے موڑ تک ہمارے پیچھے آیا۔ بہت خلوص کا آدی معلوم ہوتا تھا۔

اور پھر دومرامصر ہے نو جوانوں کا۔ان نو جوان کا جو کالجوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ناصر کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں تعلیم بیان مفت ہے اور سب کے لیے درواز ہے کھلے ہیں۔ تعلیم بیافتگاں کوروزگار بھی لازی طور پر ملتا ہے۔ فو بی تربیت بھی لازی ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو چھوڑ کرکوئی شخص بھی منتظی نہیں۔ ڈیڑھ سال تک اے لاز ماٹر یفنگ لینی پڑتی ہے۔ وفتر وں میں تیز طرار لڑکیاں کام سنجالے ہوئے ہیں۔ کارخانوں میں مزدور کو کارخانے کی طرف سے دودھ ملنے کا حکم ہے۔ بڑی جائیدادی فتم۔ بہت لڑکیاں کام سنجالے ہوئے ہیں۔ کارخانوں میں مزدور کو کارخانے کی طرف سے دودھ ملنے کا حکم ہے۔ بڑی جائیدادی فتم۔ بہت سے پیداوار کی ذرائع اب حکومت کے ہاتھ میں ہیں یا سیاسی پارٹی کی ملکیت یا امداد با ہمی کے اداروں کی تحویل میں۔ بہلوگ نظے مصرکی امید ہیں۔ اس روزصد رناصر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ توریڈ یو پر بھی نشر ہوئی۔ میدان تحریر میں اور سڑکوں پر اسے سننے کے لیے لوگوں کے ٹھٹ کے تھے۔

اورصدرناصری تقریر تھی بھی عمدہ۔ان کا کہنا ہے کہ بمیں فکست نہیں ہوئی۔فکست اسے کہتے ہیں جے فکست مان لیا جائے۔کیا ڈنگرک سے انگریزوں کے نکل جانے سے وہ جنگ عظیم ہار گئے؟ لڑائی ہتھیار کی ہتھیار سے نہیں ہوتی بلکہ عزم کی عزم سے ہوتی اور ہماراعزم نا قابل تسخیر ہے۔ہمیں کوئی ایسا فارمولا قبول ن ہیں جو ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کرے۔ہم طاقت جمع کریں گے اوراسرائیل کوعر بوں کے علاقہ سے نکالیں گے۔جو چیز طاقت سے چھینی گئی ہے وہ طاقت ہی سے بحال کی جاسکتی ہے۔

صدر ناصر نے ان لوگوں کوبھی لاکارا جنہوں نے ناجائز منافعوں سے جائیدادیں بنارکھی ہیں اور کہاسب کا محاسبہ ہوگا۔سب کو مراعات اوراستحقاق ختم۔ بیرمحاسبہ صدرمملکت یعنی میری ذات سے شروع ہوگا۔

### خان خلیل کی ایک شام

یورپ میں ہماری کم خوری اورغم خوری سب کی تلافی سروار انورخال نے کردی۔سردار انورشاعر اور ہمارے پرانے دوست آج کل قاہرہ میں ہمارے سفارت خانے میں کونسلر ہیں۔ ہمیں تو خبر نہتی کہ یہاں ہیں۔ پچھلی بار ملے ہتے تو برازیل میں ہے۔اب ملاقات ہوئی تو جیسا کہ پاکستان میں دوئتی ہے آ داب ہیں انہوں نے کہا چل کے کباب کھا تھی گے۔سردار انورخاں کی دعوت میں خوثی خوثی جانے میں ایک تکت بیتھا کہ ہم ان کواپنی غزلیں سنا سکتے ہتے۔سارا یورپ گھوم گئے کی نے رسما بھی نہ یو چھا تھا کہ صاحب اپنا کلام عنایت فرمائے۔شاعر پر بیدوفت بڑا کڑا ہوتا ہے۔وہ تین مہینے تک مکررا ور واہ واسجان اللہ نہ سنے تو اس کی شاعری کا پودا مرجھانے لگتا ہے۔

بولے'' کیا کھاؤگے؟''

ہم نے کہا'' تکہ کھائمیں گے۔''

بولے'' تھے کو یہاں کباب کہتے ہیں۔''

ہم نے کہا'' کباب بھی کھائیں گے۔''

بولے" كبابكويهالكوفت كہتے ہيں۔"

ہم نے کہا'' کوفتہ بھی کھائیں گے۔''

اب وہ چپ ہو گئے کہ ہم نے اس کامصری نام بتایا تو بیاس کوبھی کھا تیں گے۔ہم نے بہت پوچھا کہ کوفتے کو یہاں کیا کہتے ہیں۔وہ ٹال ہی گئے۔

اس شام ہم نے اتنا کھایا کہ پیدل چلنا دشوار تھا۔ وہ ہمیں ہمارے ہوٹل کیک دروازے پر چھوڑ کر گئے۔اس سے پہلے بھی ہم نے پچھے کسرنہ چھوڑی تھی۔ بیگم ہجاد حیدر نے ہمیں چائے پر بلا یا تھا۔ وہ جنگ پڑھتی ہیں اورا دب کا بھی وسیع مطالعہ رکھتی ہیں۔ ہجاد حیدر صاحب (ہمارے سفیر) بھی تشریف رکھتے تھے۔ان ہے ہم نے ذکر کیا کہ ہم بغداد جانے کا عزم رکھتے ہیں۔ فرمایا وہاں توجب جاؤ گے سوجاؤگے۔ وہاں کی مٹھائی میبی کھلائے دیتے ہیں۔ میلومیرین وسلوئ ہے۔

ہم نے کہا''آپ پر سیکہاں سے اتراہے۔'' بولے''اترائیس'ایک صاحب لائے تھے۔'' ہم نے کہا'' ہوائی جہازے لائے ہیں؟'' معلوم ہوا' ہاں۔ہم نے کہا' پھراتراہی کہنا چاہے۔

من وسلوئ ہم نے مندمیں رکھا۔اس کی او پر کی تہد زم تھی۔اندر کی بہت سخت۔ہم نے کہا' من تو ہم کھا سکتے ہیں کیکن بیاندرسلوا ہے کہ ڈی سلوا۔ بیہم سے نہیں چلتا۔ تب بیگم صاحبہ نے فرما یا۔ بیآ پ کی قسمت میں نہیں ہے تو بیسموے کھا بیٹے اورسر دارانو رخال کی دعوت میں جانے تک ہم آ دھی درجن سموے کھا چکے تھے۔

اورا گلےروزعبدالباری انجم نے جمیں کبوتر کھلائے۔

عبدالباری الجم جیسا کہ ان کا نام کے دیتا ہے شاعر ہیں۔ دس بارہ برس سے قاہرہ میں مقیم ہیں۔ ریڈ یو پر چیف اناؤنسر ہیں۔ ہماری آ مدکامعلوم ہوا تو ازرہ مہر بانی ملنے آ ئے۔ہم نے کہا' میاں الجم اب ہمارا ایک دن باقی ہے۔ تمہاری یو نیورٹی الاز ہر ہم نے د کیے لی۔ اہرام کوسلام کرآئے کیکن صلاح الدین ایو بی کا قلعہ نہ دیکھا۔ محمد علی کی متجد نہ دیکھی۔ کراچی کے لوگ ہم سے باز پرس کریں تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اپنا ایک دن ہمارے ساتھ خزاب کرو۔ہم تمہارے شعر بھی سنیں گے۔

بولے'' بازارخان خلیل بھی گئے آپ؟''

ہم نے کہا''ایک بارد یکھائے دوسری بارد کھنے کی ہوس ہے لیکن پہلے قلعہ ومسجد۔

اور وہ دن اور وہ شام ہم نے پرانے قاہرہ کی گلیوں میں گزارا۔ فاطمیوں کے عہد کی مسجدیں۔ مملوکوں کے عہد کی مسجدیں رفیع
الشان پر ہیبت اور پھروہ قلعہ۔ ہاں ای ڈیوڑھی کی ای محراب تلے سے صلاح الدین ایو بی اپنے سمندر پر سوارگزرتے ہوں گے۔ ان
فصیلوں پر ان کے سرہنکوں کی نشست ہوگی قلعے کی شکتہ درود یوار نے افسانے کہنے شروع کئے۔ سطوت رفتہ کے صلیوں سے معرکہ
آرائی کی۔ اور نیچے ان کے بھائی کی بنائی ہوئی مسجد ناصریہ کھڑی تھی اور پیچھے مقطم کی پہاڑیاں تھیں اور سارا قاہرہ دورتک نظر آتا تھا۔
حتی کہ ایک جگہ سے نیل بھی جھلگتا تھا۔

قاہرہ کی پرانی مسجدول میں ہے جامع الازہراورمسجد سیدناحسین جہال حسین علیہ السلام کا سر فرن ہونے کی روایت ہے اپنی الگ شان رکھتی ہیں ۔مسجدر فاعی ان ہے الگ ہے۔اس کے حن میں چار بڑی محرابیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں جن میں اسلام کے چاروں مسلکوں کے مدرے تھے لیکن قلعہ ایو بی کے اندر محم علی کی مسجد بالکل استنول کی مسجدوں کے نمونے کی ہے۔

محموعلی پاشا' شاہ فاروق کا پردادا ترک تھااورعثانیوں کی طرف سے قاہرہ کا گورزلیکن پھرخود مخارہ وبیٹھا۔اس کےخدام بھی ترک تھےاور عربی نہیں جانتا تھا' اس مسجد میں استنبول کی مسجدوں کاشکوہ نہیں لیکن نمونہ وہی ہےاور پیجھےاس کامحل۔

میل کوئی بہت رفیع الشان نہیں لیکن اندر سے خاصا ہے ۔ چرعلی پاشا کومملوک سرداروں کی شورش کا بہت ڈرر ہتاتھا کیونکہ جس گدی پروہ بیٹھا تھاوہ ایک وقت میں انہی کی تھی۔ آخر ایک روز اس نے ان کی دعوت کی۔ ناؤنوش کا دور چلا۔ ایک طرف شادیا نے نگر ہے بچنے کان پڑی آ واز سنائی نددی تی تھی ۔ مملوک سردار کھانا کھا کرایک ایک کرکے ہاتھ دھونے کے کمرے میں جاتے ہے اور پھروا پس ندآتے تھے۔ کیونکہ وہاں جلاد تیغہ لیے کھڑا تھا' جو داخل ہوتا تھا اس کا سرقلم ہوجاتا تھا۔ اور کوئی آ واز ہوتی بھی تھی تو ہا جوں اور سازوں کے شور میں دب جاتی تھی۔ تین سوآ دمی تیخ کے گھاٹ اترے۔ فقط ایک بچا جو معاملہ بھانپ کر دیوار بھاند ڈکلا۔

اورہم نے وہ مال کمرہ دیکھا جس میں بید عوت ہوئی تھی اور وہ کمرہ دیکھا' جس میں انہوں نے جام اجل نوش کیا تھا اور محمطی کا مومی بت صدر میں بیٹھے دیکھا جس کی دو بالشت لمبی سفید داڑھی تھی اور اس کے بیٹے ابراہیم پاشا کا بت دیکھا جس نے مجد میں وہا بیوں پر ستم ڈھائے تھے اور ان کی بغاوت کو کچلا تھا اور پھر اس کے پوتے شاہ فاروق کوتو ندنکا لے چشمہ لگائے کپری کے ساحل پر ایک حسینہ سے جہل کرتے دیکھا اور پھر اس کی گمنام موت کی خبر اخبار میں پڑھی۔

بازارخان طلیل جامع الاز ہراور مسجد سیدنا حسین کے مین سامنے واقع ہے ٹیڑھی ٹیڑھی تنگ گلیوں کا گور کھ دھندا جوادھر جمالیہ کی طرف فکل گیاہے۔ جمالیہ کاتعلق جمال سے نہیں بلکہ جمل یعنی اونٹ سے ہے کیونکہ مصر کی عورتوں میں ہم نے خوبصورتی کا زیادہ رواج نہیں و یکھا۔ یہاں اونٹ اوران کے محمل اوران کے غمز ہے ہوتے تھے۔ اس میں ایک بازار زیورات بنانے والوں کا ہے۔ ایک مسیروں اور میں جھے جو سامی برتن بیچنے والوں یعنی نخاس کی تک گلیاں ہیں۔ نیچ بیچ میں لوکندے یعنی ہوئل ہیں۔ میں جھے ہوئے بازار ہوتے تھے۔ قاہرہ ومشق اصفہان اور بغداد میں ان کی باقیات اب بھی ہیں۔

خان خلیل میں پچھ محرامیں' پچھ دروازے اور پچھ کڑیاں اس بازار کی نشانی ہیں۔اب یہاں ٹورسٹ آتے ہیں (عربی میں انہیں سیاح نہیں بلکہ سائح کہا جاتا ہے) اور حسب مقدور لٹتے ہیں۔ جنگ کے بعد سے ان بازاروں میں رونق نہیں رہی۔ہم ایسا کوئی بے سروسامان بھی گزرتا ہے تو ہیں دوکا ندار لیکتے ہیں۔ویکم سر'سووییزسر۔

میاں الجم کہ سامنے الاز ہریں پڑھ کرعالم وفاضل ہوئے ہیں' قیام بھی پہیں رکھتے تھےٰ اس لیے بہت ہے دکا نداروں ہے ان

کے ذوق وشوق کے تعلقات ہیں۔ قاہرہ کا محاورہ روزمرہ اہل حرفہ کی زبان سب خوب جانتے ہیں۔ دکا نداران کی وساطت ہے ہمیں
ادھارتک دینے پرآ مادہ تھے۔لیکن ہم تحریص میں ندآ کے اور بھرے پرے بازاروں سے بیگاندوارگزر گئے۔سیدناحسین سے ادھر
کواس بازار میں داخل ہوں تو ایک پرانے زمانے کا بڈھا دہنے ہاتھ کی دوسری دکان میں بیٹھا ملے گا۔نسوار فروش ہے۔اوراس کی
کا نئات چندزنگ آلودڈ ہے ہیں۔ دنیاو مافیہا سے بے نیازان ڈبول کی طرف مند کے تیجے پڑھتار ہتا ہے۔ ہم کئی بارخاص اسے دیکھنے
کوادھر سے گزرے۔ وہاں کی خریدارکور کتے ندد مجھا۔اس نے ہماری بھی آ تکھاٹھا کرندد مجھا۔ پھر چراغ جلے اور ساری دکانوں پر
روشنیاں ہو گی اوراس کی دکان پرروشی بھی ندہوئی۔ ہم نے قریب جاکر دیکھا توالف لیلہ کے اس کردارکواس طرح میلے کپڑوں میں
سامنے نظرین نکائے تسبح کرتے پایا۔

الجم صاحب بولے" دیکھ لیاباز ارخان خلیل؟"

ہم نے کہا'' ہاں'ابتو فاخنۃ اڑانے بلکہ فاخنۃ کھانے کو جی چاہتا ہے کیونکہ بھوک گئی ہے۔''بولے'' فاخنۃ تونہیں' کبوترملیں گے۔ ادھرآ وُعین الاز ہر کےسامنے سڑک کی کلڑ پربیٹھیں گے۔کبوتر کھاؤاور بازار کی سیر دیکھو۔''

اوراس نکڑی دوکان کے سامنے باہر کرسیوں پر بیٹھے کبوتر کھاتے ہم نے قاہرہ کی آخری جھلکیاں دیکھیں کیونکداگلی مجے ہماری رخصت کی صبح تھی۔ لوگ باگ آتے جاتے ہوئے چہلیں کرتے ہوئے وہ ماچسیں بیچتا ہوا بڈھا جس کی ایک بھی ماچس ہمارے سامنے تو کجی نہیں۔ وہ شخص جس نے اپنے گدھے پرمولیاں بار کئے ہوئے کئی باراس گل کے چکرلگائے۔ آخری بارتو صرف دو تچھے رہ گئے تھے۔ایک موٹی حسینہ دکا نداروں سے شخصول کرتی اور ہمیں آئھ مارتی 'اپنالانبا کرتہ تھسٹیتی چلی گئی اور شب کے سائے گہرے ہوتے گئے۔

آپ قاہرہ جائے تو ہماری طرف ہے اس بڈھے کو ضرور دیکھئے کہ نسوار کی دکان پر بیٹھا جائے کب سے تیج کئے جارہا ہے اور یہاں کبوتر کھانے کو ٹھیکی لیجئے پیچان اس کی ہیہے کہ بیہ بازار کا سب سے موٹا دکا ندار ہے۔ دن بھرسامنے کری ڈالے اپنے لمبے کرتے میں بیٹھا ملے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے دس پانچی آ دمی اور بھی اس کی ٹکر کے گز رہے جتی کہ بعض صنف نازک کے فرد بھی۔اب ہماری سمجھ میں آیا کہ مصری ائیر لائن 'یونا نمیدعرب ائیرویز کی سیٹوں کی پیٹیاں دوسری ائیر لائٹوں کی نسبت دگئی کمبی کیوں ہوتی ہیں۔



# بيروت كى باتيں

سادھوؤں'سنتوںاورولیوں وغیرہ ہے جمیں عقیدت تو ہے لیکن اتن بھی نہیں کہ ان کے بغیر نوالہ بھی نہ تو رسکیں ۔لیکن یاروں کو تجھ
سے حالی کیا خوش گمانیاں ہیں' جنیوا کے ہوٹل St. Gervais یعنی ساں ویروے کے بعد جاری کوشش بیر ہی کہ لاد بنی یعنی سیکولر
قشم کے ہوٹلوں میں رہیں۔قاہرہ میں بھی جہاں لوگ اسلامیات کی سند لینے اور کہاب تلے کھانے جاتے ہیں' ہمیں اطالوی عیسائیوں
کے ایک ہوٹل گارڈن ٹی (جاردن تی) میں رہنا پڑا۔اور سیا تھیٹی یعنی اطالوی سویاں کھائی پڑیں۔ بلکہ نہ کھائی پڑیں کیونکہ ہم انہیں
چھری سے اپنے کا نئے پررکھتے تو تھے لیکن وہ منہ تک کا ٹنا آنے سے پہلے ہی بھسل کر پھر پلیٹ میں جارہتی تھیں۔اب یہاں ہیروت
میں ۔۔۔۔

ہوا یہ کہ میں یہاں پہنچے ہی ہمارے میز بانوں میں ہے ایک نے کہا کہ ساں بیل ہوٹل میں چلے جاؤ۔ہم نے کہا ہم آ بیل مجھے مارکے قائل نہیں ۔ہمیں تو قاہرہ میں پروفیسرمجرحسن الاعظمی نے مشورہ دیا تھا کہ فندق سقنقورالجد بدمیں جانا۔گھر کا سا آ رام ملےگا۔ ہم نے پروفیسر صاحب ہے کہا کہ اس تکتے پرزورنہ دیجئے 'ہم ایسے بے ثنار ہوٹلوں میں تھہر چکے ہیں 'جہاں گھر کا سا آ رام ملتار با

ہم نے پرومیسر صاحب سے کہا کہ اس سے پر زور نہ دھیجے ہم ایسے ہے۔ ارہوموں میں سہر سپلے ہیں جہاں ھر ہ سا ارام مکمار ہا ہے یعنی دروازے میں چائی ہیں گلتی۔ بستر کی چادر کئی کئی دن نہیں بدلی جاتی ۔ کوئی بیرا ہماری آ واز پر کان نہیں دھرتا۔ ہمیں تو کوئی اچھا ہوٹی چاہیے۔ گھر کا آ رام مطلوب ہوتا تو گھر ہے نگلتے ہی کیوں؟ یورپ کیوں آتے؟ لیکن پروفیسر صاحب کی تا کید بھی رہی کہ ای ہوٹی میں جانا۔ واقعی آ رام دو ہے۔ سب سے بڑا آ رام تو یہی ہے کہ سستا ہے۔

پس ہوٹل ساں بمل پرہم نے اعتراض کیا کہ اس کے نام سے چو پایوں کی ہوآتی ہے۔ ہمیں بینکتہ بنانے میں خاصی ویر لگی اور خاصی لغت چھاننی پڑی لیکن پھر کسی نے لکھ کر بنایا کہ ساں بمثل نہیں ساں بعل ہم نے کہا 'شکیک ہے۔ کسی لفظ میں رایاق یاط ظ وغیرہ آجائے تو ہم مطمئن ہوجاتے ہیں کہ عربی اور اسلامی چیز ہے۔ اسی لیے پورس کے مقابلے میں ہمارار جھان سکندراعظم زیادہ رہا۔ سکندراعظم ہی نہیں 'ارسطو' افلاطون' بقراط' بطلیموں' فیٹاغورث وغیرہ کوہم نے ہمیشہ مسلمان ہی جانا۔ ساں پر تو ہم نے خور نہیں کیا 'بعل کی ع پرہم چپ ہو گئے۔ لیکن جب ہم ہوٹل پہنچ تو معلوم ہوا بہتو سینٹ پال کا ہوٹل ہے یعنی یہاں بھی کلیسا مرے آگے۔ اب بیٹھواور انجیل کا جاپ کرو۔ ممکن ہے ہم سینے پرصلیب کا نشان بنا کراس وقت بھی رخصت ہوجاتے۔ ہم ایسے گنہگاروں کا سینٹ پال جیسے برگزیدہ ولیوں سے کیا کام لیکن ایک تو ہم تھکے ہوئے تھے دوسرے عین اس کے احاطے کی دیوار کے ساتھ لائٹ ہاؤس یعنی المنارہ نظر آیا۔ چونکہ ان دنوں ہم نقاضائے بشریت سے بہت کام لے رہے ہیں یعنی راستہ فوراً بھولتے ہیں۔اس لیے بیہ نشان غنیمت معلوم ہوا۔ جہاوں کے لیے بنایا گیا ہے لیکن ہمارے بھی کام آسکتا ہے۔ ہمارے نسیان کا تھمی علاج بے فنک نہیں ہے کیونکہ جن کوڈ و بنا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تاہم خیر .....

دم تحریر دات کے دس بجے ہیں اور ہم اپنے سوٹ کیس میں اپنی فریخی زبان کی ڈکشنری ڈھونڈ رہے ہیں۔ تاکہ ہاتھ مند دھوسکیں۔
تفصیل مگس کے باغ ممیں جانے کی بیہ کہ تھوڈی دیر پہلے ہم نے دیکھا ہمارے کمرے میں تولیہ کوئی رکھا ہی نہیں گیا۔ صابن ہم
اپنے ساتھ لے کرچلتے ہیں لیکن تولیہ تو مسزالبرز کے ہوٹل تک میں ملتا تھا نخواہ چارگرہ کا تھا۔ یہاں تو ہم نے کمرہ بھی ایسالیا تھا جس کے
ساتھ اپنا ذاتی تخسل خانہ ہے۔ اگر چاس میں ٹر بنہیں اور شیشہ اتنا اونچالگاہے کہ ہم جیسے خاصے او نچے آدمی کی صرف آ تکھیں اس میں
نظر آتی ہیں۔ شاید صرف بالوں میں کھا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ پیجا طور پر ہار سنگھار میں وقت ضافع نہ کریں۔ ایک
نظر میہ ہما دا ہیے کہ یہ کمرہ داڑھی والے پا دریوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم ایسے داڑھی مونڈ نے والوں کے لیے نہیں۔ خیر ضبح سٹول
پر کھڑے ہوکرشیوکرلیں گے یادل کے آئینے میں خودکود کیے لیں گے۔

ہم اطمینان سے کیڑے اتارے بیٹھے تھے تولیہ کے لیے ٹیلیفون اٹھایا تو نیچے سے عربی سنائی دی۔ آخر پتلون پہنی کوٹ پہنا' جوتا پہنا' ٹائی لگائی اور نیچے ہوٹل کے دفتر میں گئے۔ہم نے کہا' تولیہ چاہیے ٹاول۔

وبال جولز كاتفا بس بيشار با\_ بولاتوعر في بولا\_

بیروت بیس عربی چاتی ہے اور فرخی ہے کو بی ہماری مذہبی زبان ہے اسے ہم دنیاوی کاموں بیس لا تا پندنہیں کرتے اور فرخی ہے فک ہم بہت ی جانے ہیں لیکن جس طرح اپنے کاغذات کواپنے تھلے بیس کیڑوں کوسوٹ کیس بیس رکھتے ہیں اس طرح اپنی فرخی کی لیافت کو بھی ہم نے اپنی ڈکشنری اور فرخی بول چال کی کتاب بیس رکھ چھوڑا ہے۔ تا کہ زبن بیس مختلف زبانوں کا بجوم نہ ہوجائے اور مزید کم کے لیے ان بیس گنجائش رہے۔ ہم نے لڑکے کو اشارے سے ہاتھ وھوکر دکھائے۔ اس پر وہ صابی کی ایک کلیے تکال لا یا۔ ہم نے کہا پنیس ۔ اور خیال تولیہ سے اپنا جسم رگڑ کر دکھایا۔ شایدوہ ہمیں ورزش کا شوقین بچھا کیونکہ الماری کھول کر ڈمبلوں کی ایک جوڑی کال کر رکھ دی۔ مایوں ہوکر ہم او پر اپنے کمرے میں آئے۔ تھوڑی خلاش سے جرمن ڈکشنری مل گئی اور اس میں تو لیے کے لیے نکال کر رکھ دی۔ مایوں ہوکر ہم او پر اپنے کمرے میں آئے۔ تھوڑی خلاش سے جرمن ڈکشنری مل گئی اور اس میں تو لیے کے لیے لیک کے المحد کا کا لفظ بھی نوٹ کر کے لیے گئے کہ جرمنی آخر فر انس کا ہمسا ہے ہوگئین بے کار۔ اگر فرخی ڈکشنری نہیں۔ شاید کہیں

پولینڈ یامصر میں ہم بھول آئے ہوں تو ہمارا حال قرون وسطی کے یادر یوں اور عیسائیوں کا ساہوگا کہ نہانے دھونے کومسلمانوں کی بدعت جانتے تھے۔جسم سے پہینے کی بوآتی تھی تو بس پوڈر چیٹرک لیتے تھے۔کل بازار جائیں گے تو یا تو تولیہ خریدلائیں گے یا پوڈر کا ڈبدان میں سے جوبھی چیزسستی ملی۔

کل رات او پرکی سطریں لکھنے کے بعد ہم نیچے گئے تو آخر دفتر میں مونچھوں والے ایک پہلوان مل گئے۔ جو شاید ہوٹل کے منیجر ہیں۔ تولیے کے ذکر پرلڑ کے سے بولے۔''ابے جا'لاکر تولیہ دے صاحب کو۔''

وہ سکراتا ہوا گیااور کی مظے ہے ایک رومال سا نکال لایا۔ ہم نے کہا' اس سے تو ہم ایک کلہ پونچھ لیں گے اور دوسرے کا کیا کریں گے۔اس پرایک اور رومال عنایت ہوا۔ ہم نے شکر بیادا کر کے اور پاؤں پھیلائے اور کہا' ہمیں گرم پانی بھی چاہیے شیوکر نے کواور بندہ بشر ہے بھی نہائے کو بھی بی چاہتا ہے خصوصاً جب شسل خانہ کمرے کے ساتھ لگا ہو۔اس نے کہا' اس قسم کی ہمہوفت گرم پانی طنے کی عیاثی تو ہلان وغیرہ میں ہوتی ہے۔ ہم تو مجھ ساڑھے سات بجے کے بعد گرم پانی نل میں چھوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا۔''اچھا! آپ کی بڑی مہر بانی لیکن دیکھتے چھوڑ بے گا ضرور۔''

صبح آئھ تو ہماری جلدی کھل گئی لیکن لیٹے ساڑھے سات بہنے کا انتظار کرتے رہے۔ لبنان میں اب گرمی نہیں ہے ہم اپنا موٹا سوٹ نہ پہنیں توسر دی گلتی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے بیاوگ ابھی تک ہمارے کمرے کے نلوں کی ٹینکی میں برف کی سل ڈالتے ہیں۔ ہم نے ساڑھے سات ہے نل کھولا اور کھولے رکھا۔ کچھ فرق نہ پایا۔ آٹھ ہے کے قریب معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے برف نکالی اور اب خالی ٹھنڈ ایانی رہ گیالیکن ہم نہانے پر تلے ہوئے تھے نہا کے رہے۔

اور یہ بھی عرض کر دیں کہ شمع تو حید کے پروانے ہونے کے باوجودیہ باقیماندہ دن غالباً ہم ہوٹل سینٹ پال میں گزاریں گے کیونکہ آج وہ پہر مسلمانوں کے ہوٹل فندق سقنقورالجدید ہو آئے ہیں۔ یہ یہاں کے ڈاؤن ناؤن سلاحۃ الشہداء میں واقع ہے۔ ڈھونڈ نے میں خاصی دیر گئی کیونکہ ہرمکان کی ہرمنزل پرایک نے ہوٹل کا بورڈ ہے وہاں لی مارکیٹ کے نواح کا نقشہ نظر آیا۔ اتن گندگی تو ہم برداشت کر لیتے ہیں جتی پاکستان میں ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کی عادت نہیں عسل خانے کے کمرے کے ساتھ ہونے کی بات تو دور رہی ۔ وہ تو دومسافروں کوایک کمرے یں رکھتے ہیں تا کہ باہم محبت بڑھے۔ قدرعافیت معلوم کر کے ان کا کارڈ لے کرہم آگئے کی تھا ہے۔ '' یوفر فیللمسافر کل اسباب الراحہ نظافہ خارقہ معالمت جیدۃ ، جمامات شمن العزف باسعار لا تزام ۔''

یہال مشرق وسطی میں ایک چیز البتہ ہم نے ایسی پائی کہ ہماراوطن واپس جانے کا اشتیاق کمزور پڑگیا۔ قاہرہ اور بیروت کے لوگ جو ہرشاس ہیں۔ ہرجگہ ہمارا تعارف السیدا بن انشاء کے نام ہے ہوا۔ ہمارے ملک میں ذات پات کولوگوں نے موروثی جا گیر بنار کھا ہے اگر آپ سید پیدا ہوئے ہیں تو آپ کوسید ما نیس کے ورز نہیں۔ اپنچھے بھلے لوگ عمر بحرمو چی کے موچی رہتے ہیں۔ ہم عالم عرب سے اپنے سید ہونے کی بہت سے سندات اپنے ساتھ لا رہے ہیں کیونکہ منعفی کی جائے تو زیادہ مستند ان لوگوں کا فرمایا ہوا ہے۔ سادات کا آغاز ادھر کہیں عرب ہی ہیں ہوا تھا۔ ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اس قسم کا تھم لگانے کا کوئی حق نہیں۔ انجمن سادات امرو ہداور وظیفہ المونین وغیرہ کو چاہیے کہ ہمارے نام کی ممبری کی پر چی کاٹ کر رکھیں ورنہ ہم آ کرفساد مجائے میں گے۔ استغاثہ کریں گائے ایسے تم نہیں ہے۔



### ومشق میں عشق

پہلی رمضان کی افطار ہمیں طرابلس الشام میں صلیبیوں کے قلعے اور مسجد خالد بن ولید کے آس پاس ہوئی اور دوسری رمضان کے چاند نے ہمیں دمشق کی تنگ و تاریک محرابی چھتوں والی گلیوں میں گھومتے پایا۔

یدون اتوارکا تھااور بیروت میں بارش ہور ہی تھی۔اپنی طرف ہے تو ہم نے بہت جلدی کی۔لیکن ساحۃ البرخ کے کیکسی والے کے لیے پہلی سواری ہم منے اور باتی چار کی تلاش میں وہ ہمیں غنچہ و سے رہا تھا کہ بس پائچ منٹ میں چلتے ہیں۔اس تا خیر پرہم نے جو غصرا تارا وہ اگریزی میں تھا' ہمارے بی کا غبار کچھ وھلا اور کیکسی والا بے مزہ بھی نہ ہوا کیونکہ وہ بیز بان نہ جانتا تھا۔ہم نے کئی بار کلٹ والیس کرنے کی کوشش کی کی ووسری کیکسی میں چلے جا بھی لیکن بھی زبان کی وقت حاکل رہی۔ ناچار کیکسی والے کے ساتھ ہم نے بھی مسافر ڈھونڈ نے شروع کر دیجے۔ کی مخص کو آتا و کیلیت تو آواز لگاتے۔''ومشق' مشق' اے بھائی ومشق اے میال ومشق چلو گے؟ ایک سواری ومشق کی۔'' وہ سر بلا کے آگے بڑھ جا تا تو ہمیں شخت جھلا ہے ہورئی تھی کہ ومشق اتنی اچھی جگہ ہے بیروگ جاتے کیوں نمیس ۔ بیبال کیوں گھوم رہے ہیں' ہم دوبارہ اپنی اگریزی کی وہار تیز کرر ہے تھے کہ ایک موٹی اور خاصی عمر کی دوسری جوان' گود ہیں ۔ بیبال کیوں گھوم رہے ہیں' ہم دوبارہ اپنی اگریزی کی وہار تیز کرر ہے تھے کہ ایک موٹی اور خاصی عمر کی دوسری جوان' گود ہیں اور لئے بھی دیا گئی ہے دیا ہم کی بیروٹریاں بائٹیں گے۔ہم ایسے ستجاب الدعوات بھی بھی نہ ہے۔ بلکہ ہمارے معاسلے بیس دعا کوائر کے ساتھ اکثر وشمنی رہی ہے کی رپوڑیاں بائٹیں گے۔ہم ایسے ستجاب الدعوات بھی بھی نہ ہے۔ بلکہ ہمارے معاسلے میں دعا کوائر کے ساتھ اکثر وشمنی رہی ہے۔'' مشق ہوتا ہے اس وقت باب رحمت غلطی سے کھلارہ گیا تھا۔ یا حضرت سعدی رپوڑ یوں میں کہ کھیر میں آگے۔ اس لڑی نے کہا'د تین نکٹ ومشق کے۔''

یا توہمیں ایک لفظ عربی کا ندآتا تھا یا پھر زبان ایسی رواں ہوئی کہ ہم راستے بھر یعنی دمشق تک مس فریال المدنی سے عربی میں باتیں کرتے گئے۔ اس کوانگریزی کے صرف دولفظ آتے تھے۔ ''ویر نائس'' (بہت عمدہ) چنانچہ ہماری عربی پر بھی انہوں نے یہی برتے۔ بھلا ہومولوی محمد حسن کا'اگر زندہ بیں تو اللہ ان کونوح کی عمرعطا کرئے ورنہ کم اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ عربی پڑھاتے ہوئے ہمیں چودہ کے چودہ صحیفے ایک سائس میں دہرانے پرمجبور کرتے تھے۔ آج وہ کام آئے اور چندالفاظ عربی کے لائعمٰ موٹے اجل جاء فی' عن' شکرا' طیب' وغیرہ نے بڑی مدودی۔ بیشامی لڑکی تھی۔ بیہ بادام سے آتے تھے۔ اس اور بیسیب سے گلابی گال نقش موٹے

موٹے تھے۔لیکن دل آویز اور صحت منداور مسکراہٹ اور شیریں آواز تو ان نقوش میں جب رنگ بھر دیتی تھی۔اس نے بتایا کہ سے
بچ والی میری اخت ہے یعنی بہن۔ہم نے کہااور ہیں بڑھیا تمہاری ماں ہوگی۔ بولیں نہیں ہیمری خالہ ہیں۔آ گے چل کرٹیکسی کوایک
گلی میں تھہرایا تو ایک شخص جس کے چہرے پرخشونت اور مو نچھوں کی فراوانی تھی سوار ہوا۔ بیمس فریال کا بہنوئی تھا۔اس کو دیکھر کر
ہماری رطب اللسانی میں تھوڑ اسافر ق ضرور پڑا۔لیکن ہم نے ہتھیا رنہ ڈالے مس فریال دمشق میں طالب علمی کرتی تھیں۔ہم نے کہا ہم بھی طالب علمی کرتی ہیں اور کا تب ہیں۔ کا تب حضرات برانہ ما نیس کہ ہم خوشنویسی اور غلط نویسی سی سے بغیران کی صفوں میں گھنے کی
کوشش کر رہے ہیں۔ عربی میں کا تب اویب کو کہتے ہیں۔خواہ وہ ہم ایسا بدخط اور شکستہ خطہ تی کیوں نہ ہو۔ عربی بولتا پاکران کی خالہ بھی
عربی کے ٹائے کہ لگائے گئیں۔لیکن ہم نے ان پر پچھاعتنا نہ کی۔ زبان حال سے کہاتو بھی کہا کہ چپ رہو بڑی بی ہیں ہیں ہیں اتن عربی نہیں ہی تی اور جو آتی ہے وہ فریال بانو کے لیے ہے۔ہم فقط ماہ رخوں کے لیے مصوری سیکھنے والے لوگ ہیں۔

ہں اور ہوں ہے نکانے کے گھنٹہ بھر بعد جبل لبنان کی چڑھائی شروع ہوگئی اور پھرتو ہم او پر تتھے اور بادل نیچے وادی میں۔سردی بھی شروع ہوگئی اور پھرتو ہم او پر تتھے اور بادل نیچے وادی میں۔سردی بھی شروع ہوگئی تھی۔ فطورہ نامی قصبے میں لیکسی رکی اور بیاوگ روزہ رکھے ہوئے تھے' کھانے پینے کی چیزیں پھل پھلاری وغیرہ فرید نے کے لیے رکے۔فریال نے ہم ہے کہا' آپ پچھ نہ کھا کیں گے؟ ہم نے کہا' نہیں۔ بولیس روزہ ہے؟ ہم نے کہا' ہم سفر میں ہیں' روزہ نہیں ہے۔قوڑی دیر میں ہم بھی نکل کردکان پر چلے گئے' اور اپنے لیے پچھ سیب پسند کئے اور پھیے وینے کو جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس بانو نے روگ دیا کہ بھیے ہم دیں گے۔ہم نے کہا' اے جان قیس! تو چاہے تو ہمیں بے دام فرید کتی ہے۔ بیسیوں کا تکلف نہ کرو' لیکن نہیں۔ ہمیں بیسیب قبول کرنے پڑے۔

فریال کی نشست ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ہم تو پیچھے کھڑ کی کے ساتھ بیٹھے تنھے ان کی بڑھیا خالہ کے سابیہ عاطفت میں۔فریال آگے کی سیٹ پر ہمارے ہالتقابل اس کے ساتھ اس کا قصاب نما بہنوئی اور پھر ڈرائیور لیکن وہ لڑکی ایسی تھی کہ ساراوقت پیچھے کو منہ کئے بیٹھی رہی۔بات ہے بات اس ملائمت اورا پنائیت سے دیکھ لیمتی کہ بس.....

بولیں" کے روز رہو کے دمشق میں؟"

ہم نے کہا''اے دختر شام' ہم مسافر ہیں۔آج رات چلے جا تھیں گے واپس' یا زیادہ سے زیادہ کل۔ کیونکہ اب ہماری واپسی کا دن قریب آرہا ہے۔ ہمارا دامن خیال مت پکڑ۔اس متسم کی دلبری کا پچھے فائد ونہیں۔لیکن وہ اس پرمصررہی کہ دمشق سے آج مت جانا۔کم از کم دودن رہنا۔ہم نے کہا' اچھا جو تھم۔اس کے پاس اس کی تصویر یں تھیں۔ہم نے ایک ما گلی تو اس کے بہنوئی نے اس ک

طرف آ نکھ کا اشارہ کیا کہاس سے خبر دار۔

اور پھر دمشق آگیا۔ جہاں یاروں نے عشق فراموش کردیا تفاقض اس لیے کہ ذرا قط سالی ہوگئ تھی۔ہم دمشق کے چوک میں ٹیکسی سے اتر ہے ہی تھے کہ ایک شخص بھا گا بھا گا آیا۔ بغدا ذابغداد۔

ہم نے کہا۔''میاں ہم توابھی دمثق آئے ہیں توہمیں بغداد کیوں دھکیل رہاہے۔واں دھرا کیاہے بجزا کبر کےاورامرود کے۔'' بولا''زیارت؟''

ہم نے کہا''لا' میعنی اگرزیارت کرنی بھی ہے تو تیری ضرورت نہیں۔ ہاں ہمیں فندق عدن کا پیتہ بتادے۔ فندق عدن کا نام ہمیں پروفیسر حسن الاعظمی صاحب نے قاہرہ میں دیا تھا اور اس کے مالک ایک سیالکوٹی ہیں۔ مدت سے یہاں مقیم ہیں۔ لہذا عبداللہ ہندی کہلاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ رات رہنی پڑی تو ان کے فندق میں رہیں گے۔ ورنہ دعا سلام تو کریں گے ہی۔ ان سے زیارت گاہوں کا پیتہ مقام وغیرہ پوچھیں گے۔

اس مخص نے کہنام تواس کاسلیمان تھالیکن شکل اس کی ہد بدکی تھی۔ہم سے کہا 'فندق عدن؟ اچھامیں بتا تا ہوں۔

ہمارا خیال تھا وہ انگلی سے اشارہ کرکے بتا دے گا یا چند قدم چل کر ہماری رہنمائی کر دے گا۔اور ہم شکرا کہہ کرآ گے چل دیں گے۔لیکن اس نے ہمیں آ گے چلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ہم کافی تیز چلنے بلکہ بھا گنے والے آ دی ہیں لیکن وہ تو ہد ہدکی طرح بچھد کتا ہوا چلتا تھا۔ چوک پار کرکے ایک گلی ایک سے دوسری حتیٰ کہ کوئی ڈیڑھ فرلانگ دورہمیں لے گیا اور بولا۔'' بیدرہا فندق عدن' باہر لکھا تھا ''فندق قصرعدن''

ہم نے اندرجا کر ہوچھا''عبداللہ ہندی صاحب ہیں؟''

وہاں ایک صاحب بیٹے حقہ پی رہے تتے اور شاید شعر کہدرہے تتے۔ بولے وہ توکہیں ہاہر گئے ہوئے ہیں۔ آ جا کیں گے۔ آپ کو کمرہ چاہیے' کمرہ لے لیجئے۔

ہمارے پاس سامان تو کچھ تھا ہی نہیں۔ہم نے کہا'اچھا ہم پھرآ جا نمیں گے۔

اب میاں ہد ہد پھر مزک پر پچد کئے گئے۔ وہ آ گے آ گے ہم پیچھے بیچھے۔ ہم نے کہا'اے حضرت کدھر؟

بولا"جامع اموی سوق حمید بیه"

ہمیں ان جگہوں پر جانا تو تھا ہی 'سوچا ٹھیک ہے کچھ دے دیں گے اسے۔ وقت بچے گا۔ ورنہ ہمیں بتایا گیا کہ سوق حمیدیہ یعنی

دمشق کا قدیم بازاریہ سامنے ہے اور جامع اموی اس کے مین پیچھے۔میاں ہد ہدتمیں بازار میں لے جانے کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ مجھی پشمینے والی کلی میں مجھی زیورات والے بازار میں مجھی سووینرز کی دکانوں پر۔ہم نے کہا' یا شیخ ہمیں پیچھ بیں خریدنا۔جامع اموی چل اور سلطان صلاح الدین ایو بی کے مقبر سے چل اور حضرت بلال حبشی کی قبر پر لے چل اور مدرسہ عالیہ اورامام غزالی.....

سے بھر سے ایس السلام ارہے بھرتا ہوا جاتا تھا کہ تجب ہوتا تھا یا پھر یوں طرارے بھرتے ہم نے ایک پیرمرد ہفتا دسالہ کوقا ہرہ میں دیکھا تھا جواپنے لا نے کرتے اور سفید داڑھی اور تماہے میں بچے بچے کا نہیں بلکہ ہالی وؤک کی الف کیلی قشم کی فلم کا کردارلگتا تھا۔
ایک زفتہ میں بیر ھیاں اتر گیا تھا۔ ہم میاں بد ہدکو بار بار بر یک لگاتے تھے۔'' رفیقی لاتسرع' لاتسرع' ایعنی میاں باندھ کے چل۔
لاتسرع (جلدی مت کر) کا لفظ ہم نے آئ بی سیکھا تھا۔ ومشق کے راستے میں ایک ٹرک ہمارے آگے آگے تھا۔ اس کی پشت پر لکھا تھا جسے ہمارے ہاں لکھا رہتا ہے۔'' ہاران دے کر پاس کریں'' یا'' سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہیں'' وغیرہ۔ مطلب ہم نے ''لا تسرع'' کا اس لیے نکال لیا کہ اس وقت ہمیں عربی آر رہی تھی' ہم مس فریال سے گفتگو جو کر رہے تھے۔ اب رہی سہی میاں بدید پر صرف ہور ہی تھی۔

اورآ خرپہلے شکنتہ محرانی دروازے نظرآئے۔ دیواریں بلاحیت کے جانے یہ پرانے شوق حمیدید کی باقیات تحیس یا مسجد کا باب اول۔اس کے بعد مسجد کا درواز ہے نعلین کو در بغلین کیا۔ایک محض دوڑا دوڑا آیا۔مسلمان؟ پاکستان؟ ہم نے بی میں تو کہا کہ میرے کے دین و مذہب کوتم یو جھتے کیا ہوُاس نے تو۔۔۔۔!

ليكن بظاہر يوں كو يا ہوئے كدورين چيشك الحمد للد كيا ہم صورت سے مسلمان نہيں ككتے!



## ایک شام ماضی کےمحرابوں میں

"معتكف بودم برمزار حضرت يحيئ عليه السلام درجامع دمشق"

یے بیٹے سعدی کی آ واز تھی جو بچپن سے ہمارے کا نوں میں گونے رہی تھی۔ان الفاظ سے گلتان کی ایک حکایت کا آغاز ہوتا ہے۔

یہ مزار صحنہ مجد میں نہیں بلکہ بین مجد کے اندر حیجت کے بیچے ہے اور سنگ مرمر کی جالی سے گھرا ہوا ہے اور اس پر ایک ہزگنبد ہے اور

ہر چہار طرف ہمہ وقت بچھ نہ بچھ لوگ یہاں معتکف رہتے ہیں۔ہم نے بھی یہاں چندے اعتکاف کیا۔ شیخ سعدی کے وسلے سے شرح صدر کی دعا ما تھی۔ میاں بد بد بھی ہمارے ساتھ دوز انو ہوئے۔ خدا جانے انہوں نے کیا دعا ما تھی ہوگی۔ ممکن ہے یو نہی ہاتھ اٹھائے ہوں کیونکہ انہیں ہر سیاح کے ساتھ اٹھائے ہوں گے یا بھر بید کیا ہوگا کہ یا مولا اس اجنمی کے دل میں آج شام سخاوت ڈال۔ اس کے ہاتھوں اور بٹوے میں برکت دے۔ اس کی دعا تو اگر اس نے بچی ما تکی تھی ایک واجی حد تک منظور ہوئی۔ ہماری دعا کا متبجہ اس کے جاتھوں اور بٹوے میں برکت دے۔ اس کی دعا تو اگر اس نے بچی ما تکی تھی ایک واجی حد تک منظور ہوئی۔ ہماری دعا کا متبجہ اسے دعا کا تنہیہ کیا ہاتھ ہے۔

متجد کے اندردو تین جگہ وعظ بھی ہور ہاتھا۔ مند پر آگئی پالتی مارے ایک بزرگ اسلام کی عظمت ماضی کا قصہ کہدر ہے تھے۔
لوگ کھڑے کچھ بیٹے من رہے تھے۔ بعضے اٹھ کردوسرے واعظ کے موکلین میں جاشانل ہوئے تھے جوشائی جانب کے دروازے کے
قریب بیٹھارمضان کے فضائل بیان کررہاتھا۔ چھت او فجی اورشا ندار ہے لیکن زیادہ پرانی نہیں ہے کیونکداس میحرکوان صدیوں میں
بارہا تکست وریخت اورطوفان غارت و آ تش میں ہے گز زنا پڑا ہے۔ اب ہم جنوبی جانب کے وسیج برآ مدے میں نکل آ کے اور جوتا
پہن کرصحنہ مسجد میں ہے گز رمشر تی دروازے کی طرف آ ئے۔ گو یا یہاں صحن مسجد میں جوتا پہنا جاسکتا ہے۔ مسجد کے مغربی دروازے
کے ساتھ امام غزالی کا کمتب تھا۔ ہم نے اپنے خضر راہ ہے اس کا نشان ہو چھا لیکن وہ کوئی تاریخ تھوڑی پڑھا تھا۔ اس کا کا م تواڈے
سے مسافر وں کوگھر گھار کر ہوٹلوں میں پہنچا نا تھا۔ حصن میں پاڑلگ رہی تھی مرمت ہور ہی تھی۔ اور بارش کی پھسلن تھی اور ہمارے جوتے
سے مسافر وں کوگھر گھار کر ہوٹلوں میں پہنچا نا تھا۔ حصن میں پاڑلگ رہی تھی مرمت ہور ہی تھی۔ اور بارش کی پھسلن تھی اور ہمارے جوتے
سے مسافر وں کوگھر گھار کر ہوٹلوں میں پہنچا نا تھا۔ حصن میں پاڑلگ رہی تھی مرمت ہور ہی تھی۔ اور بارش کی پھسلن تھی اور ہمارت جوتے
سے نگلیں تو باہر پھراو فی شکھر محرابیں دکھائی و بی تھی میں۔ انہوں نے بلاکو کی پورش بھی دیکھی ہوگی۔ تیور کی بھی۔ یہیں وہ مشر تی مینارہ ہو

غازی کی تربت کا قبیسا منے تھا۔ایک چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔وہاں ایک بزرگ بیٹے قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ایک نوجوان نے اٹھ کر دوسرا دروازہ کھولا اور سامنے اس فاتح کی آ رام گاہ تھی جس کے پرچم کے آگے مشرق ومغرب سرگوں تھے۔جس نے یورپ کے متحدہ لشکروں کا سامنا کیا اورا پنی فتو حات اور حسن اخلاق کی داستانیں چھوڑ گیا۔ آج جبکہ سرز مین شام کے ایک کونے اور بیت المقدس کوغاصبوں نے وہار کھا تھا اور فلسطین کے مہا جرصح امیس در بدر پھررہے تھے۔ یہ فاتح کمبی تانے سور ہاتھا ہم نے کہا'اے غازی اٹھ کہ تواب نہیں اٹھے توکب اٹھے گا۔ کیا خوب قیامت کا بھی ہوگا کوئی اور۔

فاتحدے فارغ ہوکرہم کچر نکلے۔ گھوم کرمغربی دروازے ہے دوبارہ معجد میں داخل ہوئے۔ اب گائیڈ صاحب باہر کھڑے رہے۔ ہم نے پھرایک بار نگاہوں کواس رواق کہنے کے نظارے سے سیراب کیا۔ ایک بار پھرمزار حضرت بیجی پر بیٹھے اور تصور کیا کہ ہمارے شیخ حضرت سعدی علیہ الرحمہ بھی بیبیں کہیں معتکف ہوئے ہوں گے اوراس سامنے کے دروازے سے وہ لوالانگڑا آ دمی داخل ہوا ہوگا جے دیکھ کرشنے اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے کاغم بھول کررب کاشکراوا کرنے گئے کہ جوتا نہ ہمی میرے پاؤں تو ہیں ور نہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں۔ ہم نے بھی شکراوا کیا کہوں کی توانستانہیں۔ قسام ازل نے ہمیں پہلے ہی ہمارے جھے دنیا یہ دوں کے اور انہانہیں۔ قسام ازل نے ہمیں پہلے ہی ہمارے جھے سے زیادہ دے رکھا ہے۔

باہرمیاں ہدہدا پنی کمبی چوٹی نکالے ہمارے منتظر تھے۔ہم ایک بار پھرسوق حمید سیکی طرف چلے اوراس کے دروازے پر پہنچ کر ہم نے اسے پچھ دے دلا کر رخصت کیا کیونکہ ہم تو اس شہر کے درود یوارے با تیں کرنے آئے تھے۔ یہاں سیاحت کے تحفے لینے نہیں آئے تھے۔ہمیں حریراورزری کے سامان نہ خریدنے تھے۔

بڑے بازار کی چھت تو قدیم نہیں ہے اب تو اسے لو ہے گی چادروں سے پاٹا گیا ہے لیکن ایک بغلی کلی میں ہمیں محرابوں کا ایک سلسلہ نظر آیا اور ہم نے اس میں غوطہ مارا۔ اس وقت شام اتر رہی تھی۔ روزہ دارا پنی دکا نوں کو سیننے گئے تھے اندھیری گلیوں کوزیر ونہبر کے نیلے بلب ایک آسیبی ساا جالا بخش رہے تھے۔ دہنی طرف کو ایک بڑا دروازہ نظر آیا۔ بیہ درسہ ناصر بیر تھا جس کی بنا سلطان صلاح اللہ بین ایو بی کے بھائی سلطان ناصرالدین ایو بی نے رکھی تھی۔ آگے گلی اور نگل ہوکر دہنی طرف مڑگی تھی۔ دونوں طرف کی بالکونیوں کے جھروکے ایک دوسرے کو چوم رہے تھے۔ بیر پرانے جھروکے اڑداڑوں پر قائم تھے لیکن نیچے کی ڈیوڑھیاں اور محرابیں اور طلقی سب قدیم تھے۔ چو بی دروازے بھی عہد پاستاں کی کہانیاں کہتے تھے بیتھا امویوں کا دمشق۔

دمشق اس وقت بھی آ باوتھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی منادی کی ۔حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیها



السلام کے عبد میں بھی بیرونق پر تھا۔ آشوریوں اور ایرانیوں کے رایت بھی اس کی فصیلوں پرلبرائے اور سکندر اعظم کے بعد اہل مقدونیہ بھی یہاں اپناسکہ چلا گئے۔ چودھویں سنہ جمری میں خالد بن ولید کے ہمراہ عبیدہ بن جراح اوریزید بن ابی سفیان کے ہاتھوں ید فتح ہوا۔خلیفہ سوم حضرت عثمان کے عہد میں اس کی حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور • مہ ھے بیامویوں کا یابی تخت اور تمام دول اسلامیہ کا مرکز بن گیالیکن پیطرۂ امتیاز اس کی دستار میں فقط صدی بھرکور ہا\_مصر میں خلافت عباسینتقل ہونے کے بعد بھی پیمصر ے تابع رہا، تبھی بغداد کے سلجو قیوں کی بعض شاخیں بھی اس پر کچھ دن حکومت کر گئیں اور پھر ہلال وصلیب کے معرے بریا ہونے شروع ہوئے۔ بیدرسہ ظاہر بیہ ہے کہ جس کے اندر ملک الظاہر کا مقبرہ ہے۔ بیدرسہ عالیہ ہے جہاں ابن خلکان درس دیتے تھے بیہ مدرسدا فقائیہ ہے۔ بیدمدرسۂ ڈیوڑھیاں اورمحرابیں' محرابیں اور طاق جن میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں اور ڈیوڑھیاں جن میں سے اندھی اندھی گلیاں جانے کدھرنکل گئی ہیں۔ بظاہر گلی بندمعلوم ہوگی۔سامنے ایک مکان نظر آئے گالیکن بس وہیں سے خم کھا کر کسی طرف کونکل جائے گی اور پھرمحرابوں کی بھول بھلیاں میں گم ہوجائے گی۔کہیں چندسیڑھیاں اور پھرڈھلوان گلی او پر ہی او پر۔اور پھر يك لخت ينچاتر جائيئ -اس جعث يث مين سارى كلي مين بس ايك بحيكم القا- بولا "مرحبا" بم في كها" جيتي ر بونونهال-"ان محرابوں کے بیچوں ﷺ کولکیاں ہیں جن میں کہیں کوئی ٹین گر ہے کہیں او ہے کا کباڑی ہے۔ کہیں کوئی درزی کپڑے ی رہاہے کہیں آگ پر ساوار چڑھا ہےاور سامنے کلیے تھیلے ہیں۔ایک جگہ بغیر چراغ جلائے اندھیرے ہی میں ایک بڈھامو چی اپنے یاکسی اور کے جوتے میں کیلیں ٹھونک رہاتھا۔اب روز ہ کھل گیا تھا۔ د کا نیس بند ہوگئ تھیں۔اور شیشے کے کواڑوں کے پیچھے لوگ میز کے گر دبیٹے افطار کرر ہے تتھے حمص یعنی کا بلی چنے کی کھٹائی دار وال میں چیچے چل رہا تھا۔ بید دمشق تھا۔ مکتبوں کا دمشق پرانی داستانوں کا دمشق الف لیلوی دمشق۔ایک گلی میں ہم نکلے تو بس ایک دکان ایک بزاز کی کی کھلی تھی۔ لیپ کی روشنی میں بیٹھا حساب لکھ رہا تھا۔ سامنے گلی کے اس طرف ایک آ دھی ڈھئی ہوئی گنبددار ممارت کھڑی تھی۔ہم نے یوچھا' کیوں میاں جی! بیہ سجد ہے؟ بولے ہاں۔ہم نے کہا' نام اس کا کیا ہے؟ معلوم ہوا' بیسلطان صلاح الدین ایو بی کے آتا سلطان نورالدین شہید کی معجد ہے اور اس کے اندراس کی تربت ہے۔ ڈیوڑھی بے چراغ تھی۔ہم دبے یاؤں اندر گئے توضحن میں بھی کوئی نہ تھا۔ ہاں صحن سے پرے ایک دروازہ تھااس کے پیچھے شاید کوئی ہوگا۔ہم نے وہیں سے فاتحہ پڑھی اورالٹے یاؤں لوٹ آئے۔رات اتر آئی تھی۔چل خسر وگھراپنے سانجھ بھٹی چودیس۔لیکن ہمیں تو کوئی جلدی نتھی۔ہم توان گلیوں میں گم ہوجانا چاہتے تھے ٔ جذب ہوجانا چاہتے تھے۔ یہاں کس گائیڈ کی حاجت نتھی۔گائیڈ تورستہ ڈھونڈنے اور پتدر کھنے کے لیے ہوتا ہے۔ مم ہونے اور بھو لنے اور اپنے آپ کو کھونے کے لیے گائیڈ کی کیا حاجت۔اور پھر ہم ان تاریک کیچڑ بھری گلیوں میں گم ہوگئے۔ کچھ یاد نہ رہا کہ کدھرکو جانا ہے۔ یہی گندی کیچڑ بھری گلیاں بی تو ہمارے ماضی ہے ہمارارشتہ تھیں۔ایک جگہ پھر کسی مدرے کی او فجی ڈیوڑھی نظر آئی۔ہم نے نام پڑھنے کے لیے ماچس جلائی لیکن کچھ نہ پڑھ سکے گلی دور دور تک سنسان تھی۔ایک جگہ پھر تھا جانے جانے جانے ہوئے نگلا اور پیشتر اس کے کہ ہم اے پوچھتے 'یا رفیقی یہ کون ساکمت ہے' دوسری گلی میں غائب ہوگیا۔اور پھرا ندھیرے سے مجداموی کے مینار پیدا ہوئے۔اور ہم نے حساب لگا یا کہ ہم اس کے جنو بی دروازے پرنگل آئے تھے۔ یہاں ایک چیوتر ہتو تو تو تو ہوتر ہتو تو ہیں ایک پنجی دیوارتھی۔ پرانے وقتوں کے کس پشتے کا حصہ۔ہم تھی لینے کورک گئے بیٹے گئے۔

اور پھراس پشتے کے بیچے سے کوئی بولا۔ یہاں ایک مندرتھا میں اس مندر کی آخری اینٹ ہوں۔اس کے او پر کاروابولا۔ میں اس کلیسا کی دیوار ہوں جورومن قیصر آرکاٹیس نے اس مندر کی جگہ یا نچویں صدی عیسوی میں بنایا اور پھراس کے اوپر کے پتھر یو لے ہم اس خانہ خدا کے قدیم پتھر ہیں۔اورہمیں پہلی صدی ججری میں ولید بن عبدالملک بن مروان نے یہاں جمایا تھا۔ بارہ ہزار کاریگراور معمارا ورسنگتراش بلادروم ہے آئے تھے اورشب وروز کام کرتے تھے۔ایک کے بعد ایک سلطان خلیفۂ یاشا'صوفی' درویش'متکل یہاں آ کرسجدہ ریز ہوئے' نا گہاں شورسااٹھا۔فصیلوں پرچلوُ فصیلوں پرچلو۔ یورپ کے قبر مان صلیبی پر چم لیے منزلیس مارتے بیہاں آ پہنچے تھے۔ بیفرانس کے لوئی ہفتم کالشکر جرار ہے وہ جرمن کے قیصر کو نارڈ سوم کے زرہ پوش نائٹ گھوڑے بڑھاتے آ رہے ہیں۔ فصيلوں پر چلو۔محاصرہ' محاصرہ' تيغوں کا رن پڑتا ہے۔ محبيقيں چلتی ہيں۔اللہ اکبراللہ اکبر۔اور پھريہ بادل حجيث جاتا ہے۔اب ا یو بیوں کا دور دورہ ہے۔سلطان صلاح الدین اپنے سمند پرسوارتشریف لاتے ہیں۔گلیوں میں ٹھٹ لگے ہیں۔نقارہ بجتا ہے۔ایو بی پر چم کھلتا ہےاور کھلتا چلا جاتا ہےاور بیت المقدس کواپنے سائے میں لے لیتا ہے۔اور پھر بینقارہ کسی اور قشم کےشور میں دب جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہجوم ہیں؟ یہ سلطان غازی کی میت لحد میں اتاری جارہی ہے۔''کل من علیہا فان کل من علیہا فان۔'' بید یکھو بیہ پھر گھوڑ وں کی ٹاپوں کا شور گونجا۔فصیلوں پر چلؤ فصیلوں پر چلو۔ بیہ ہلا کو خاں کی فوج بے اماں ہے۔گلیوں محرابول ڈیوڑھیوں کے دروازے بند ہو گئے اور پھر ہلا کوخال فصیلیں چیر کرچڑھ آیا'اس محد کوجلا دؤڈ طیر کر دو۔ یہاں ہماری مند بچھا دواور پھرمسجد کی حیب ت جلے لگی۔ ڈجیر ہوگئ۔ دمشق کے آسان پر دھواں ہی دھواں پھیل گیااور جب مطلع صاف ہواتو ہلا کو بےنشان ہو چکا تھا۔ ایمان والوں نے مسجد پھر کھڑی کر دی تھی۔ایک بار پھرمشر تی کنارے سے پچاس موذنوں نے مل کراذان دی۔پھر مدرسے تھالیکن پیدمشق تھا۔ ابھی اسے اور روندا جانا تھا۔اب تیمورلنگ کی باری تھی۔ پھرفصیل شق ہوئی طبل بجا۔ رایت کھلا اور مشق غارت ہواا ور پھرمسجد سے شعلے بلند ہوئے اور اس کی انڈ منڈ محراییں اور دیواریں باقی رہ گئیں۔ پیشکر لوٹا تو دمشق کی بے مثال قالین باقوں کو بھی ہانکا ہوا ساتھ

لے گیا۔ ان کو ماوراء النہر میں آ باد کرو۔ دمشق کو اجاڑ دو لیکن مسجد پھر کھڑی ہوئی دمشق پھر آ باد ہوا حتی کہ سلطان سلیم اول نے اسے
تغیر کیا۔ ایک کے بعد ایک سلطان کے نام کے خطبے یہاں پڑھے گئے اور آخر ترکوں نے بھی گوڑوں پرزینیں کسیں اور دخصت ہو
گئے۔ لیکن میر محرابیں بیڈیوڑھیاں بیآ ٹارکوئی ندم ٹاسکا۔ دمشق تو گئے شہیداں ہے چلوفاتحہ پڑھو۔ حضرت بلال جبش کے مزار پڑعبداللہ
بن مکتوم کی تربت پڑعر بن عبدالعزیز کی قبر پڑسیدہ زینب سیدہ سکینڈ اساء بنت ابو بکڑسیدہ فاطمہ صغیرہ بنت امام حسین۔ ان قبرستانوں
کے پھیلے ہوئے کھنڈروں میں کس مموتی کو تلاش کرو گے۔ اور پھر ایک طرف سے تلاوت کی شیریں آ واز آئی شروع ہوئی۔ اے
دمشق رخصت اے جامع اموی اے عظمت رفتہ کی سجدہ گاہ السلام کیکن ابھی کہاں! ابھی تو ومشق کی گلیاں باقی ہیں۔ ہم نے سڑک پار
کی اور درویش پاشا کی تربت کے پاس سے کا داکا ہے کر پھراندھی گلیوں کی محرابوں میں گم ہو گئے۔



## جونیہ سے طرابلس تک

ہیہ بیروت ہے اور ہیہ بیروت میں ہماری آخری شام ہے اور خدا کو منظور ہوا تو ہمارے سفر کی آخری شام بھی۔ بیروت کا طوفانی سمندر دورا توں سے بےطرح شور کررہا ہے اور ہمیں اپنے ساحل پر بلا رہا ہے جہاں آج کل شام کو دور دور تک کوئی منتفس نہیں ہوتا۔ گرمیوں کی شاموں کو پہیں ہم نے لوگوں کے میلے دیکھیے تھے۔ تر بوز بھٹے اور نان بکتے پائے تھے۔ آج نہ ووعشق میں رہیں گرمیاں نہ دوجسن میں رہیں شوخیاں۔ یا توموسم کے ساتھ رخصت ہوگئیں یا چار دیوار یوں میں دیوان خانوں میں محصور ہوگئیں۔

شام ہے' تاریکی ہے' ابر ہے' بوندیں برس رہی ہیں۔تھوڑے تھوڑے وقفے سے بادل بھی گرج اٹھتا ہے اور اس طوفان کے اور در مدار کی میکادیوں کے مدال سے اس ایکس تاریخ کا راہ جراک سے اس

باوجود دورابر کی دوکلزیوں کے درمیان سے جانے کس تاریخ کا چاند جھا نک رہا ہے۔ وہ سامنے تریصا کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں اوراس کے دامن میں جونیے قریہ ہے جہاں ہم نے پچھلے ہفتے ایک دن گزارا تھا۔مس حلا الشخی کہ یہاں ہماری رفاقت پر مامور ہیں'ا پنی کار لے آئی تھیں اور منزل ہماری المکتبہ البوسیتھی یعنی سینٹ یال پباشنگ ہاؤس۔

ہے۔ ۔ سینٹ پال ہوٹل سے سینٹ پال مکتبے تک۔ جوکوئے یار سے نکلے توسوئے دار چلے۔ سوئے دار کی رعایت سے اس مکتبے کی حیات پر صلیب بھی نصب بھی۔ اور اس کے بیچھے کا پہاڑ بھی کلیساؤں اور صلیوں سے پٹا تھااور حریصا کے پہاڑ کی چوٹی پرایک عیسائی دیوی کی بہت بڑی شبیقی جس پر رات کواس انداز سے روشنی ڈالی جاتی ہے کہ سارے میں یہی چیجماتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے گرجاؤں ک

بہے برق سبیدی می پرواے والی ایرارے روی وای جات ہے ایسار ہے۔ صلیبیں بھی رات کوروشن ہوجاتی ہیں۔ کسی مسجد کامیناران پہاڑیوں پر ہمیں نظر ندآیا۔

جونیہ میں ہم نے عین کنار بحر پرمہر بان اور شفق اور سیہ پوش فا در جور ج بالیکی کے ساتھ کھانا کھا یا اور کی ہیں۔ ہماری نظر جوفر از کوہ
کی طرف آٹھی تو بولے۔ چلو گے او پر؟ ہم نے کہا' کیے؟ بولے بجل کے جھولے میں بیٹھ کر جھولے میں بیٹھ کر لوہ ہے کہ تاروں سے
لگتے پہاڑ چڑھنے اتر نے کے مواقع ہمیں جا پان میں بھی ملے اور سوئٹز رکینڈ میں بھی لیکن ہم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یہاں ہم
نے اپنا بی کڑا کیا اور کہا' بال کیوں نہیں! فادر بالیکی کے ایک جو ان ساتھی نے جھولے میں چڑھنے سے اٹکار کر دیا کہ جھے تو ہول آتا
ہے۔ مس طلا اٹھنجی چر چرکر کے ہوئے شر ما شرمی ہمارے ساتھ سوار ہوگئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بینچ جھا ٹکا اور ذمین کو
سخت' آسان کو دوریا یا تو ان کا دل ڈو ہے لگا۔ اور خوف کے مارے ہمارا ہاتھ پکڑ کرہم سے سٹ کر بیٹھ گئیں۔ بید مقام ..... '' الٰہی! بید

گھٹا دودن توبرے' کی دعا کا تھا۔لیکن ہم جو جہاز میں بیٹھ کر بھی نہ گھبرائے تھے یہاں محض فادراور مس حلا کودکھانے کے لیے ہنس ہنس کے ہاتیں کرتے رہے۔ بچے بیہے کہ دل ہمارا بھی ہیٹھا جارہا تھا۔ چڑھائی اتنی زیادہ اور مسافت الی خاصی ہے کہ اوپر سے بیہی مشکل سے نظر آتا تھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے اب ہم قلہ کوہ پر تھے۔ فادر ہمیں پاس کے گرجامیں لے گئے جس کے اوپر لبنان ک سب سے بڑی مورتی ہے۔ اسے شہر بیروت کی محافظ کہا جاتا ہے۔ بیگر جا عجیب وغریب ساخت کا تھا۔ اور یہاں سے گردونواح میں میں ہیں میل دور تک دیکھا جاسکتا تھا۔ فادر نے صلیب کا نشان بنایا۔ ہم ہلال والے کھڑے دیے۔

جن پہلشروں ہے ہم ملے بیروت کے پبلشرتو ایک صدی ہے مشہور ہیں ان میں ہے بیشتر عیسائی ہیں۔ انہی نے پراناعر بی اوب چھا پا ہے اور اسلامی کتا ہیں بھی ۔ بیاوگ لبنان کے نولکھور ہیں۔ اس فرق کے ساتھ کہ بید کتا ہیں بہت خوبصورت چھا ہے ہیں۔ مولوی محبوب عالم نے اپنے سفرنا ہے ہیں بھی ان کا ذکر کیا ہے وہ مطبع الکا تولیکیہ اور مطبع آبائے بیوعتین میں گئے متھا اور ڈھیروں کتا میں خریدی تھیں۔ ہماری عربی کی قابل نہتی پھر بھی ہم نے بچھ کا سیکی شاعروں کے دیوان لئے وکچھ کرآ تکھیں روشن ہوتی ہیں۔ سیروت کے دوسرے کاروباریوں کے بورڈ پر پڑھئے تو بھی غالب اکثریت میسائیوں کی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ان کا شاسب اب عیسائیوں کی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ان کا شاسب اب عیسائیوں کی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ان کا شاسب اب عیسائیوں کے برابر ہے۔ مولوی محبوب عالم نے ۱۹۰۰ء میں کھا تھا کہ شہر میں مسلمان فقط ایک چوتھائی ہیں۔ عربی زبان سے محبت اور اسرائیل کی مخالفت میں ہم نے ان عیسائیوں کو مسلمانوں سے کم شمشیر بر ہندنہیں پایا۔

انگلے روزای رائے ہم طرابلس کئے تھے۔طرابلس دوہیں۔ایک طرابلس الغرب جو لیبیا ہیں اورایک یہ کہ امتیاز کے طرابلس الفرب جو لیبیا ہیں اورایک یہ کہ امتیاز کے طرابلس الفام کہلاتا ہے۔ یہ لبنان کے انتہائے شال ہیں ہے۔اس کے بعد شام کی سرحد پار کریں تو حلب کے نواح میں جا پہنچیں گے۔ای ساحلی سڑک پرجونیہ ہے کچھ آگے بلوس کا قدیم شہرہے۔ جہاں دنیا کے پہلے حروف جبی ایجاد ہوئے اور زبان نے تحریر کا روپ پایا۔ لبنان قدیم زبانے میں فونیشیا کہلاتا تھا۔اور یہاں کے لوگ فیتی دنیا کی قدیم تہذیوں میں متناز درجدر کھتے ہیں۔ یہ سمندری طاقت سے اور ان کے سفینے روم اور کا تھے تک مار کرتے تھے۔ بہلوس کے نئے شہر کے پہلومیں پرانے آثار میں سے پچھ تو چاراور پانچ ہزار سال بہلے کے مندروں کی باقیات ہیں جن کے گردتین ہزار سال قبل میشہر سواحل فونیشیا کا دارالحکومت تھا اور بائیل کا نام اس شہر فریکش قلعہ ہے۔ یصلیوں کے ذمانے کا۔ولادت میں سے چار ہزار سال قبل پیشہر سواحل فونیشیا کا دارالحکومت تھا اور بائیل کا نام اس شہر کے نام بہلوس سے مشتق ہے۔اسے دنیا کا قدیم ترین شہر بھی کہتے ہیں۔

طرابلس كداصل ميں تريبولى يعني "سيشبر" ہے۔قديم زمانے ميں صدر صيداور ارداد تين شهروں كے مهاجرين نے آباد كيا تفااور

ہر جماعت علیحدہ محلہ اور نصیل کے اندر رہتی تھی۔رومیوں کے عہد میں یہ بڑا سربر آوردہ شہر تھااور مسلمانوں کے عہد میں بھی 'یہاں سے ریشم اور برتن دساور کوجاتے تھے' سلطان صلاح الدین ایو نی اور سلطان نے ببرس نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر سلطان قلاون ن اسے فتح کیا۔ یہاں صلیبی زمانے کا ایک قلعۂ کے اجامع' بہت سے پرانے مدرسے اور کتب خانے۔ بارہ پرانی عیسوی خانقا ہیں اور تجارت کے باز ارجیں۔نیاطرابلس توجد پر شہر ہے لیکن پرانا شہراہے کمتبوں' جامعوں اور محراب دارگلیوں کے ساتھ چھوٹاوشش کہلانے کا مستحق ہے۔

ہم قلعے کے دروازے پر پہنچ تواہے بند پایا۔ پچھ بچھیل رہے تھے۔ان کی زبان ہمارےاور ہماری ان کے پلے نہ پڑی۔ اتنے میں ایک نوجوان باسکٹ پہنے آتے دکھائی دیئے۔ہم نے پوچھا۔''انگریزی بولتے ہو؟''

جواب ملا" ہاں بولتا ہوں۔''

بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی انگریزی آٹھ دی لفظوں تک محدودتھی۔ نام ان کا احمدتھا۔ بولے اردوبھی بول لیتا ہوں۔ہم نے کہا' بولو۔ فرمایا'' بہت اچھا'' پیۃ چلا کہان کو یمی لفظ آتا ہے۔'' بہت اچھا'' جانے کہاں سے سنا تھا۔

یہ بچارے بہت بھلے آ ومی تھے۔انہوں نے قلع کے دروازے پرجا کر باباعلی کو بہت آ وازیں ویں لیکن آج باباعلی نے پہلا روز ہ ہونے کی وجہ سے جلد درواز ہبند کر دیا تھا۔احمد میاں نے کہا' اب آپ شہر جائے۔ چھ بجے کے بعد آ پے اس وقت باباعلی کا جی چاہا تو آپ کے لیے درواز ہ کھول دےگا۔ آپ ایک آ دھ لیرا نذر کریں تو دروازے کا کھانابڑی حد تک یقینی ہے۔

ہم نے کہا'اچھا! ہمیں بازار کارستہ بتاؤ۔ بازار تو ہم پہنچ گئےلیکن وہ بھی بند ہور ہاتھا۔طرابلس کی یادگار کےطور پر ہم نے پچھ خرید نا چاہا۔ سامنے کمبلوں کی دکان تھی۔ہم نے ایک کمبل لیا۔ بھاؤتاؤ کی گنجائش نہتھی کیونکہ دکا ندارافطار کے لیے گھر جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا' بھاؤتاؤ کرنا ہے توکل صبح آئیو۔ نا چارہم نے پہنے دیئے اور کمبل کو بغل میں مارا۔ یہاں میاں احمر بھی سلام علیک کر کے ہم سے رخصت ہوگئے۔اورہم طرابلس کے گلیوں میں گھومنے کے لیے تنہارہ گئے۔

اس مسافت میں ہمارا کمبل بہت خلل انداز ہوا۔ہم اے ایک بغل سے دوسری میں نتقل کرتے رہے جی کہ ایک تو ہم اسے چھوڑ نے پربھی آ مادہ ہو گئے بیچے لیکن وقت کہاں تھا۔ چھوڑ نے پربھی آ مادہ ہو گئے بیچے لیکن اب بیہ میں نہ چھوڑ رہا تھا۔ طرابلس میں دیکھنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن وقت کہاں تھا۔ مدرسوں اور محبدوں اور محرابی بازاروں میں تو ہم جھانے اور دور وور تک گئے۔لیکن قلعہ نہ دیکھے پائے۔معلوم ہوا مبح دم دروازہ خاور کھلے گا تو یہ بھی کھلے گا۔ چل خسر وگھرا پنے سانجھ بنی چودیس۔ بیتین مہینے بڑی مشکل سے تمام ہوئے ہیں اور ہم بغداد کا پروگرام منسوخ کر کے سید ھے
کرا چی آ رہے ہیں کیونکہ اے ہماری کلفتوں 'عشرتوں اور حسرتوں کے شہر 'ہم تجھ سے دور نہیں رہ سکتے۔ آ وارہ گردی ہے ہم نے اپنے
دامن میں دیس دیس کی خاک تو جمع کر لی ہے لیکن ہمار ہے دردوہ ہیں کہ جو شخے اور در ماں وہی ہیں کہ جو شخے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی
پی ویکھا 'بیدریائے سین ہے' بیٹیمز ہے' بیٹین ہے' بیرائن' بیا بیسٹر۔ بیر ہی جنیوا کی جھیل اور بیہ ہے زیورخ کا بحیرہ۔ دریائے وستا'
دریائے ڈینیوب دریائے نیل اوراب بحیرہ روم' پانی ہی پانی' اس کے باوجود بیاس ہی بیاس۔

یہ کیاصدا کانوں میں آ رہی ہے۔گرجا کا گھڑیال ہے یا ہا تگ رخیل ہے۔اے مسافراپنے آخری پڑاؤ سے اٹھ۔الاؤ بجھااور کجاوے میں زادسفرر کھ کدآئ میرا قافلہ جاتا ہے۔اے بلا دمغرب کے شہرؤ خدا حافظ۔اے پیرس کے چوکؤلندن کی گلیؤبرلن کی سڑکؤ ایمسٹرڈم کے بازارؤ جنیوا کے منارؤبرن اورلوسرن کے مبزہ زارؤ پراگ کے قلعؤ وارساکے خرابؤ ویا ناکی محل سراؤ' قاہرہ کی مسجدؤ ومشق کے مکتبوا ورطرابلس کی محرابؤالو داع!اور بیروت کی روشنی تنہیں بھی الوداع۔

آج ہم اپنے سفر کی بار ہویں ولایت اور ستائیسویں شہر کوخیر باد کہیں گے۔اے وقت تیز ترک گامزن اُ اے گھڑی کی سوئیؤ چلوچلو چلو نیم خوشد لی از فتح پوری آید ۔بس ایک شام اور درمیان ہے۔ پھر ہم اپنی کمر کھولیس گے۔ جوتوں سے ان رہ گزاروں کی گرو حجاڑیں گے۔مسافرت کے دنوں اور ہم سفروں اور مہر بانوں اور میز بانوں کو یا دکریں گے۔صعوبتوں کو بھول جا کیں گے۔

## چل خسر وگھراپنے

ایک بارہارے دوست ممتاز مفتی کے راولپنڈی ہے کراچی آنے کا پر چہدگا۔ تو ہم نے اور احمد بشیر نے ان کے خیر مقدم کے لیے لارٹس روڈ ہے کلن بینڈ والے کا باجا کرائے پر لیا۔ پوری فیم لینے کی تو مقدرت نہ تھی نہ ہمیں خود ڈھول پیٹنا اور نفیری بجانا آتا ہے بس ایک آدمی کی فیمس دی۔ اس نے ترت منظے میں سے نکال کراپٹی زرق برق جھالر دار یو نیفارم زیب تن کی اور ہمارے ساتھ ہولیا۔ یہ باکمال ایک ہاتھ سے ڈھول بجاتا تھا۔ دوسرے میں ترم کپڑے تھا۔ یہ تو دوساز ہوئے یورپ میں تو جہال لیبرمہنگی ہوتی ہے۔ گلے میں تاشہ کہاروں کے پائلی ہیں ڈھول کا حساب بمیشہ رہتا ہے۔ ایک آدمی تین نیان چار چار باہے ایک ساتھ بجاتا ہے۔ منہ والا باجہ ہاتھ سے کپڑنے کی ضرورت نہیں۔ ڈھول کے ساتھ ایک کمانی گلی ہے اس میں وہ اٹکار ہتا ہے۔ ایک ذراگر دن جھکائی اور پھونک لگا کی۔ اب دونوں ہاتھ فارغ ہیں۔ ایک سے ڈھول کے ساتھ ایک کمانی گلی ہے اس میں وہ اٹکار ہتا ہے۔ ایک ذراگر دن جھکائی اور پھونک لگا کی۔ اب دونوں ہاتھ فارغ ہیں۔ ایک سے ڈھول کے ساتھ ایک کمانی گلی ہے۔ دوسرے سے جھانجھ بجائے یا سر تھجائے۔ بہر حال ممتاز مفتی صاحب اس جلوس میں اس ایک نفیری بینڈ کے چھے دولہا ہے جو چلے تو یہ منظر دیدنی تھا۔ ہوائی اڈسے کے سارے مسافر دیکھنے کو جمع کہ اس کر وفرے سے سیکس کی سواری باری جاتی ہے۔

بیاعزاز ہماری نظر میں پنڈی سے آنے والوں کا تھا۔ہم تو پھر ولایت سے آرہے بتھے اور یاروں دوستوں کولکھ دیا تھا کہ دیکھنا زیادہ تکلف نہ کرنا۔ بیزیادہ ہار گجرے ڈھول تاشے سپاسنا ہے وغیرہ ہمیں پہندنہیں۔اگر ہوں تو بس ایک حد کے اندر ہوں۔زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کا جلوس بھی زیادہ سے زیادہ ایک بس میں آجائے۔ہم گوشہ گیرفقیرآ دمی ہیں۔زیادہ طمطراق ہماری درویشانہ طبیعت کے منافی ہے۔ جنگ والے ڈان والے اور ٹیلیویژن والے بھی بس ایک ایک فوٹوگرافر ہماری تصویر وغیرہ لینے کو بھیجیں۔ ہجوم سے ہمارا ہی گھبراجا تاہے۔

پھروالیں آنے والوں کے خیرمقدم کے کئی طرح کے کلمات ہم نے پڑھے اور سے تھے۔خوش آمدید ُ صفا آور دیڈا ہے آمدنت باعث آبادی مارسروسوئے بوستان آید ہے۔اھلا وسہلا' جی آیانوں وغیرہ۔ہمارادل بھی کراچی کے قریب بھنچ کر گداز ہو گیا تھااور ہم نہایت رفت سے'' آیاشہ بھنجور آیاشہ بھنجورنی'' گاتے اور آنسو پو مجھتے چلے آرہے تھے۔اس بے تکلفی کا برا ہواول تواحباب میں سے کوئی ہوائی اڈے پر آیانہیں' آیا تو بنکارا'' جیسے گئے تھے ویسے ہی ہر پھرکے آگئے'' دوسرا بولا'' خیرے بدھو گھر کو آئے۔'' ایک شاعرنے توایک پرانی فاری مصریخ' چوبیاید ہنوز..... ''سے تاریخ بھی نکالنے کی کوشش کی ۔ غنیمت ہوا کہ بیں لگلی۔

یہ سارا بی جلانے کا سامان تو تھالیکن جب ہم نے پوچھا کہ لوگو باہے گاہے کہاں ہیں 'جلوس کدھرہے' کیاایک آ دھ ہار بھی تم نہ لا کتے تھے پیے ہم دے دیے ۔ بیکیا تماشاہے؟ توسب آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گئے ۔کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے ۔خیر میاں آزاد آنے کل کے دوست ایسے ہی ہیں ۔ ان کا گلہ نہ کرنا چاہیے۔

لیکن آنے والی جوئے کم آب کوسب سے پہلے کسٹم کے پلول کے نیچے سے گزرنا پڑا۔ ہمارے پاس ایک سوٹ کیس تھا' ایک اور سوٹ کیس' ایک تھیلا' ایک اور تھیلاا اور ایک اور تھیلا۔

مسلم آفيرنهايت مستعدآ دي تصرفرمايا:

Have you anything to declare?

ہم نے کہا۔''ہم خدا کوحاضر ناظر جان کراعلان کرتے ہیں کہ گزشتہ راصلوۃ بقیہ عمر ملک اورقوم کی خدمت میں بسر کریں گئے خواہ اس کے لیے ہمیں اسمبلی میں کیوں نہ جانا پڑے۔''

بولے۔''اس قتم کے اعلان سے مجھے کوئی دلچپی نہیں۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے سامان میں کوئی چیز ایسی تونہیں جوقیمتی ہو جس پر سٹم گلتا ہو۔''

ہم نے کہا" کیون نبیں بڑی بڑی انمول چیزیں ہیں۔"

ہم نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کرایک چیز نکالی۔ بیتھی انگلش جرمن اور جرمن انگلش ڈ کشنری۔

بتوجهی ہے دیکھ کر فرمایا'' اور کیاہے؟''

اب کے ہم نے ہاتھ ڈالاتو فرنچ انگلش اور انگلش فرنچ ڈ کشنری دستیاب ہوئی۔

فرمایا"اس کے نیچکیاہ؟"

وہاں سے ڈج زبان کی لغت برآ مدہوئی۔

ابانہوں نے تھیلا لے کرخود ٹٹولا۔اس کے نیچے چیک زبان کی لغت تھی' پوٹش زبان کی روزمرہ بول چال کی کتاب تھی' اٹالین زبان کی گرائمز تھی۔

بولے "بس؟"

ہم نے کہا۔''بس کیوں! عربی کے لغات اس دوسرے تھلے میں ہیں۔ان کے علاوہ ہرشہر کی گائیڈ بک نقشہ اور پکچر کارڈ ہیں' دکھا تمیں نکال کر؟''

بولے دنہیں''

اب انہوں نے ہمارے سوٹ کیس کا شہو کا دیااور کہا یہ بھی ذراد یکھیں۔

و ہاں بس کچھ کپڑے تنصے ہمارے ' کچھ پرانے کچھ نئے۔ دھلی ان دھلی بنیا نیں' موزے وغیرہ۔مولوی محبوب عالم کا سفر نامہ' ماراغیرمطبوعہ دیوان۔

ایک ڈبہم نے ان کپڑوں کے بیچے چھپار کھا تھا۔ ہمارا خیال تھااس پر کسی کی نظر نہ جائے گی لیکن کسٹم والوں کی نگا ہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔انہوں نے اسے تھینچ لیا۔ہم نے کہا' نہ نہ!اے مت کھولیے گا۔اس میں پچے بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے کھول ہی لیا۔

فرمایا''اس میں تو کچھی نہیں ہے۔''

ہم نے کہا'' کیوں نہیں ہے! آنھوں والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم سے پوچھے' ہم جاتے ہوئے اپنے ہال کی ہینڈی
کرافٹ شاپ سے پچھ تحفے لے گئے سے ان لوگوں نے اخبار میں یا براؤن پیپر میں با ندھ کردیے سے ہمیں بہت شرم آئی۔ اب یہ
دیکھنے' یورپ والے کتنی عمدہ پیکنگ کرتے ہیں۔ اس ڈبہ میں ہمارا سوٹ تھا اور اس دوسر سے میں جوتا تھا۔ باتی لفافوں میں ہماری
تھینیں اور سویٹر وغیرہ سے ۔ اس لفافہ میں ہم ایک بارڈ بل روٹی لائے سے ۔ لوگ تو ایک چیزیں بے پروائی سے چھینک دیے ہیں'
ہمارے جی نے یہ گوارانہ کیا سینت سینت کرر کھتے رہے۔ اب یہ چیزی ہم اپنے دکا نداروں کو دکھا گیں گے اور شرم ولا گیں گے کہ تم
لوگ ایسے ڈبوں اور لفافوں میں چیز رکھ کردیا کروتو ہم کیوں نہ لیس۔ جب ہم ولایت میں اتنی ڈھیرساری خریداری کرتے ہیں تو بہاں
کے دکا ندار تو پھر اپنے ہمائی ہیں' اپنے گرا کی ہیں ہیں ۔ بیسارے ڈب اور لفانے جمع کرنے اور رکھنے میں ہمیں اتنی محنت کرنا
پڑی۔ جرمنی سے' انگستان سے' ہالینڈ سے' سوئٹزرلینڈ سے' اور آپ نے لکا کی زبان ہلا دی کہاں میں تو پچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بیسب
پڑی۔ جرمنی سے' انگستان سے' ہالینڈ سے' سوئٹزرلینڈ سے' اور آپ نے لکا کی زبان ہلا دی کہاں میں تو پچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بیسب
دری چیزیں ہوں۔''

فرمايا-"جايئ صاحب جايع"

ہم نے کہا" بیتیسراتھیلا بھی دیکھ لیجئے۔"

بولے۔ دونبیں نہیں نہیں ہائے۔''

ہوا یہ کہ ایک اورصاحب آ کران کے کان میں کہدگئے کہ بیتو فلاں صاحب ہیں۔ کیوں اپناوفت ان پرضائع کرتے ہو۔ بیجی اچھا ہوا۔ کیونکہ ہمارے تمام ہیرے اور زمر دُ پونڈوں اور ڈالروں کے نوٹوں کی گڈیاں سونے کی اینٹیں جڑاؤ گھڑیاں سلک کے تھان افیم اورکوکین وغیرہ کے ڈے ای تھیلے میں تھے۔

ڈائری لکھنےاور چھپوانے کا فائدہ میہ ہوا کہ احباب کواپنے متعلق عجیب طرح متفکر پا یا۔رونی صورتیں 'سو کھے چرہے'ہدردی لہوں پر۔معلوم ہوا ہماری فلا کت اور بے زری کا سن کر بعضوں نے تو ہمارے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابن انشاء ریلیف فنڈ کھول دیا ہے جس میں دیئے جانے والے عطیات پر آئم فیکس بھی معاف رہے گا۔ بعض اہل در ددکا نداروں اور چائے خانوں والوں نے بھی جو جنگ پڑھتے ہیں ازخود ہمارے نام کی صندہ تجیاں کا وُنٹر پر رکھ دی ہیں۔ جن لوگوں سے ہمیں اس متسم کے نقاضے کا کھٹکا تھا کہ ہمارا ٹیپ ریکارڈ کدھرہے' ہمارا کیمرہ نکالو وغیرہ۔ انہوں نے بلائیں لے کراور آنسو پی کرکہا۔ یہاں تم آگئے ہوسب چیزیں آگئیں۔ بلکہ ایک مبریان نے تو ہماری دلجوئی کے لیے ایک ٹرانزسٹر بھی باز ارسے خرید کرہاری نذرکیا ہے۔